### ناياب

دن کی اک اک بوندگراں ہے اک اک جرعہ شب نایاب شام و سحر کے پیمانے میں جو کچے ہے ڈر ڈر کے پیو آہستہ آہستہ برتو ، ان گنتی کی سانسوں کو دل کے ہاتھوں میں شدیشہ جاں ہے قطرہ قطرہ کرکے پیو

یہ کتاب اردواکیڈی آندھرا پردیش کے جزوی تعاون سے شائع ہوئی ہے

### جمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب "ناياب". افروزسعيده نام مصنفہ اگسٹ ۱۹۹۴ء سينراشاعت يانچ سو تعدا داشاعت صفحات چالىس روپىيے قيمت كمپيوٹر كتابت "اردو کمپیوٹر سنٹر 181/M/35 -1 -17 روبروجامعہ عائشہ نسوان داراب جنگ کالونی، مادنا پیپ حیدرآباد ۲۵۹۰،۹۵۹ (اے ۔یی) ميرأكرم على سر ورق سانی گرافکس آفسیٹ پریس حیدرآ باد۔ طباعت

=======

ملنے کا ستے ۔۔۔۔۔۔

### فهرست مضامين

| <u>(</u> r) *     |    | والدین کے نام                   |
|-------------------|----|---------------------------------|
| (6)               |    | پیش لفظ                         |
| - (4)             |    | کچھ اپنے بارے میں               |
| (A)               |    | إفروز سعيدہ كے افسانوں كامجومعه |
| (٢1)              |    | تكميل آر زو                     |
| (TA)              |    | نادان                           |
| ( <b>L</b> I)     |    | ناياب                           |
| ( <b>m</b> a)     |    | مجرم کون ؟                      |
| (r4)              |    | پشمان                           |
| (04)              |    | شام غم کی قسم                   |
| (AA)              |    | فیصلے کی رات                    |
| (44)              |    | انتقام                          |
| ( <b>4m</b> )     |    | ادھور ہے خواب                   |
| (49)              |    | خواب ياحقيقت                    |
| (FA)              |    | منزل بہاروں کی                  |
| (9r)              |    | پھلوں کی چنجھن                  |
| (AP)              |    | تهی دامن                        |
| ( <b>+r</b> )     |    | خراں رسیدہ                      |
| (r.)              |    | وائرے                           |
| (117)             |    | بگھرے موتی                      |
| (II <b>&lt;</b> ) |    | کرن                             |
| (1717)            | ٠. | فيصله                           |
| (121)             |    | فريب آرزو                       |
|                   |    |                                 |

سخن فہم اور نظر شناس قار ئین کی مذر والدین کے مام

والدنے میری رگ رگ میں اردو زبان کی محبت بھر دی اور میرے شوق کے پروں کو پرواز دی ا ہنیں دیوان غالب ازبر تھا اور والدہ نے میرے ہاتھ میں ڈوئی اور سوئی کے بجائے قلم تھمایا تھا۔

سوغات

مصطفیٰ قاسمی، مجتبیٰ قاسمی، اظہراعجازا در نتھے زبیر کے لیے

انتساب

محفل خواتین کی محترمہ سلطانہ شرف الدین صاحبہ، محترمہ فاطمہ عالم علی صاحبہ اور پروفسیر جبیب ضیاء صاحبہ، جناب اکرام جاوید صاحب، راج بہادر گوڑ صاحب اور جناب ہاشم سعید صاحب جن کی ہمت افزائی نے مجھے اپنے افسانوں کا پموعہ جھپانے کی طرف راغب کیا۔

## ييش لفظ

حید رآباد کی نئی اور انجرتی ہوئی افسانہ نگار خاتون افروز سعیدہ تعارف کی محتاج نہیں ۔ متول اور مہذب گھرانے سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون گزشتہ کئ برسوں سے افسانے لکھ رہی ہیں اور محفل خواتین کی ادبی محفلوں میں ان کے افسانے بے حدیسند کیے جاتے ہیں

افروز سعیدہ کے افسانوں کے موضوعات میں تنوع ہے گہرائی ہے اور بعض افسانے اپنے اندر اتنی سچائی رکھتے ہیں کہ قاری سوچنے پر مجبور ہوجاتا ہے ۔ چند افسانوں میں انہوں نے عورت کی مظلومیت کی طرف واضح اشار سے کیے ہیں اور مرد کونشانہ، ملامت بنایا ہے۔

ادھورے خواب، فیصلہ، خزاں رسیدہ، پشیماں ان کے بہترین افسانے ہیں۔
اچھے مکالے لکھنا ہرادیب کے بس کی بات نہیں ۔ افروز سعیدہ مکالمہ نگاری
کے فن سے خوب واقف ہیں۔ کئ افسانوں میں انہوں نے ار دو زبان سے تھوڑی سی
واقفیت رکھنے والا بھی ان کے افسانے نہ صرف پڑھ سکتا ہے بلکہ افسانے کے مرکزی
خیال پر غور و فکر بھی کر سکتا ہے۔

یں ہے۔ خدائے تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس طرح لکھتی رہیں ۔افسانوں کے پہلے مجموعے کی اشاعت پر میں انہیں دلی مبار کباد پیش کرتی ہوں۔

ڈا کٹر حبیب ضیا . پر فسیسر و صدر شعبہ ،اد دُو یو نیورسٹی کالج فار و یمن ( کو ٹھی) جامعہ عثمانیہ

# کچھ اپنے بارے میں

اسی سرز مین محبت حیدرآباد کے ایک معرز خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرا نام اسکول و کالج میں سعیدہ خاتون تھا۔ بعد میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ افروز سعیدہ رکھا گیا۔ ۱۹۹۲ میں ریڈی کالج سے بی ایس سی اور ۹۲ میں بی اے کیا ۱۹۹۲ میں ہی شادی کر دی گئی حصول علم کی پیاس بھی نہ تھی ایم اے کرنے کی آرزو تھی غم دوراں نے سنجلنے نہ دیا۔ اسلے ۱۹۹۱ میں ایم اے (فرسٹ ڈیویڈن) پاس کر کے اپن دیر سنہ آرزو کی تکمیل کی ہے۔

میرے دادا نواب سخاوت جنگ بہادر اول تعلقہ دار تھے ۔ انکے پانچ میں سے ایک سپوت جناب شرافت حسین کسٹم آفسیر مرحوم کی بہلی اولاد ہوں ۔ والد محترم ادبی ذوق سے معمور شخصیت کے مالک تھے۔ منکر المزاج اور ملنسار خوش دل و خوش گفتار واقع ہوئے تھے ۔ محجے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے لیکن والدہ محترمہ کے کہنے پر گفتار واقع ہوئے تھے ۔ محجے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے لیکن والدہ محترمہ ایک بھائی گر انجوایشن کے بعد ہی شادی کرنے پر مجبور ہوگئے ہم چار بھائی بہن ہیں ۔ ایک بھائی شباہت حسین افسرجو میکانیکل انجینے ہیں شعروا دب سے گہرالگاؤر کھتے ہیں ۔ دو سرے وجاہت حسین افور بی کام مقیم سعودی عربیہ ۔ ایک بہن حمیدہ تسکین جو حسینی پاشاہ وجاہت حسین افور بی کام مقیم سعودی عربیہ ۔ ایک بہن حمیدہ تسکین جو حسینی پاشاہ حیثی قادری نقشہندی کی زوجہ ہیں ۔ میرے صرف دولڑ کے ہیں مصطفیٰ قاسمی اور مجبئی قاسمی اور کی گئی زندگی گزار رہے ہیں کالج کے زمانے سے مجھے لکھنے دوسری منکوحہ کے ساتھ آسو دگی کی زندگی گزار رہے ہیں کالج کے زمانے سے محجے لکھنے دوسری منکوحہ کے ساتھ آسو دگی کی زندگی گزار رہے ہیں کالج کے زمانے سے محجے لکھنے دوسری منکوحہ کے ساتھ آسو دگی کی زندگی گزار رہے ہیں کالج کے زمانے سے محجے لکھنے کا مخوق تھا۔

اس زمانے میں ریڈی کالج میں محترمہ جہاں بانو نقوی ہماری نگچرار تھیں بانو آپانے میری ہمت افزائی کی اور میرے ذوق کو سراہا تھا۔ بست بازی میں حصہ لینا افسانے و مضامین لکھنا اور سنانا۔ ڈراموں میں کام کر نامیرے مجبوب مشغلے رہے ہیں کام کر کامیرے محبوب مشغلے رہے ہیں کام کی کا وہ دن میں آج تک نہ بھول سکی جس دن کالج کا سالانہ فنکشن تما بانو آپانے ایک کالج کاوہ دن میں آج تک نہ بھول سکی جس دن کالج کا سالانہ فنکشن تما بانو آپانے ایک میں بانو آپانے ایک میں انتخاب کیا تھا۔ تھا کہ تھیں سرخ انگرہ می تھیں ۔ ایک شربی کا سا

حلیہ تھا۔ مُجھے گاؤ تکیے ہے بٹھا کر ساغرو مینہ سامنے رکھا گیا اور میری ایک کلاس میٹ کشمی کو انار کلی کے لباس میں بٹھا یا گیا اور کسی نے بڑی پر کشش آواز میں غالب کا شعر پڑھا <sup>کھ</sup>

ہاتھوں میں نہیں جنبش آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساخر و سنے میرے آگے فئشن کے تنام آئیٹٹس میں ہمارے ٹیبلو کو پیحد پسند کیا گیا۔ ہمت مبار کباد ملی تھی اور میں ہم بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔

سی نے 1970 آل انڈیا ریڈیو پر بہنوں کے پروگرام میں اپنے افسانے سنائے اور بچوں کے لیے بھی لکھا اور سنایا اظہر افسر صاحب اردو سیکشن کے دائر کٹرنے مجھے کئی بار موقع دیا۔ اس کے علاوہ خاتون مشرق، حریم، پو نم اور بانو میں میرے افسانے چیپ علجے ہیں اور ایک افسانہ "یادیں " کے حوان سے عرب طائمز کو یت 2 / جولائی 1980 میں چیپاتھا۔1980 میں ایک دن "محفل خواتین سی شرکت کاموقع ملا اس وقت عظمت آپا بھی تھیں (عظمت عبد القیوم) میں نے اپنا ایک افسانہ سنایا" شام غم کی قسم "عنوان تھا۔عظمت آپ لطانہ آپا اور فاطمہ باجی نے افسانہ پیند کیا اور بمت افزائی کی۔ میں آج بھی اس محفل سے وابستہ ہوں

افسانوں کے اس بھونہ کو چھپانے کی بری خواہش تھی لیکن میں کہہ نہیں کست کے میں کہاں تک کامیاب ہوں۔ خصوصاً کر ام جاوید صاحب اور سلطانہ باجی کی ہمت افزائی کی بنا۔ پر از ، مجمونہ کو کتابی شکل دینے کی جرأت کر سکی ہوں ۔ میں راج بہادر کوڑ صاحب ، اور پروفر جیب ضیا وصاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ب حد قیمتی وقت سے وقت نکا کر میرے افسانوں کا مطالعہ کیا اور ان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

# افروز سعبدہ کے افسانوں کا مجموعہ

جو لڑکی اسکول اور کالج میں سعیدہ خاتون تھی وہ عورت بنی تو افروز سعیدہ ہوگئے۔ بی ۔ ایس سی ( ۱۹۶۲ء میں ) تب ہی شادی کر دی گئی لیکن پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اور کچھ ور شرمیں ملاتھا۔ ان کے والد نواب شرافت حسین بہت اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے۔ سعیدہ نے شادی کے بعد بھی تعلمی کاوشیں جاری رکھیں۔ ۱۹۹۳ء میں بی۔ اے کیااور پھر ۱۹۹۱ء میں اول در جہ ہے ایم ۔اے کیا۔

ان کے ۴ بھائی ہیں اور ایک بہن ہیں۔ دو نوں بھائی شعری ذوق رکھتے ہیں افسر اور انور تخلص ہے۔ بہن حمیدہ انعام یافتہ خوشنویس ہیں ۔سعیدہ کے دو لڑ کے ہیں مصطفیٰ قاسی اور مجتبیٰ قاسمی ان کے والد اور نگ آباد میں ایجو کمیشن آفسیے ہیں ۔

صعیدہ کی زندگی دکھ بھری داستان ہے۔اور ساتھ ہی سخت کشمکش کا ذریعہ بھی ۔انھوں نے لیسے آپ کو جو بھی ہے خو دبنایا ہے۔ریڈیو پر کہا نیاں نشر کی ہیں۔اور محفل خواتین میں بھی اپنی کہانیاں سنائیں اور داد حاصل کی ہے۔ محفل خواتین میں

سنائی ہوئی ایک کہانی "شام غم کی قسم "اس مجموعہ میں شامل ہے۔ سنائی ہوئی ایک کہانی "شام غم کی قسم "اس مجموعہ میں شامل ہے۔

سعیدہ کو کہانیاں لکھنے ، ڈراموں میں کام کرنے کا شردع سے ہی شوق رہا ہے وہ حید رآباد کی مشہور شخصیت ( روز نامہ پیام کے پرانے پڑھنے والے ان کی محاورانہ تحریروں سے واقف ہونگے ) جہاں بانو نقوی کی شاگر در ہی ہیں اور انھوں نے ہی ان کے حوصلے بڑھائے اور لکھنے کی ترغیب دی ۔

سعیدہ کی کہانیاں ، خاتون مشرق ، حریم اور پو نم رسالوں میں چھپ حکی ہیں ۔ ان کا ایک افسانہ "یادیں " کویت کا ایک اخبار " عرب نائمز " میں ۱۹۸۰ ، میں حجسپ حکا ہے ۔۔

سعیدہ خاتون کے سترہ افسانوں کا یہ مجموعہ قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔ان کی ساری کہانیوں میں ایک رو ملتی ہے اور وہ ہے عورت پر ظلم کی اور پھر عورت کے جہاد کی ۔لگتا ہے مرد کے بارے میں ان کے ذہن میں جو تصویر بنی ہوئی ہے وہ اپن برتری جتانے والے کی ہے اور عورت صدمے برداشت کرنے والی نہیں بلکہ مستعدی کے مقابلہ کرنے والی نہیں بلکہ مستعدی کے مقابلہ کرنے والی ہے ۔ کہیں "تہذیب نو "اعلیٰ تعلیم ادر کلب کی زندگی کی طرف بھی طبیعت کو واضح کیا ہے تو کہیں نئی تعلیم نے جو نئی راہیں دکھائی ہیں ۔ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ان کا مشاہدہ ایک طرفہ نہیں ہے۔

یہ ساری کہانیاں ستمبر ۱۹۷۹، سے جون ۱۹۹۳، کے در میان لکھی ہیں ۔اس سے سعیدہ کے فن اور زبان میں ارتقاء اور نکھار کا بھی انداز ہ ہوجا تا ہے ہِ

سعیدہ کے فن اور زبان میں ارتقا۔ اور نکھار کا بھی اندازہ ہوجا با ہے۔

پیراس طویل عرصہ میں سعیدہ نے سترہ کہانیاں ہی تو نہیں لکھی ہیں ۔ یہ سخی

سے کیا ہواانتخاب معلوم ہوتا ہے۔ اب اس انتخاب نے انھیں "رسوا" بھی کیا کہ نہیں
غیر مطبوعہ کہانیاں بھی دیکھنے کو ملیں تب ہی کہا جاسکتا ہے۔" فریب آرزو "ارم کی
دل گداز کہانی ہے ارم ایک اچھی مصور ہے اس کا اپنامزاج ہے، جمالیاتی ذوق ہے۔
دل گداز کہانی ہوجاتی ہے یا کر دی جاتی ہے اور رشید ایک دل پھینک عاشق ہے۔
رشید سے شادی ہوجاتی ہے یا کر دی جاتی ہوتے ہیں۔ مگر ارم کے خواب پھناچور
ارم رشید میں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں دو یچ بھی ہوتے ہیں۔ مگر ارم کے خواب پھناچور
ہوچکے ہیں۔ " ڈھلتے ہوئے حن " کو رشید کیوں کر اپنائے ک " پچر ماں اور ماموں کا
انتقال بھی ہوگیا۔ ارم کی نفسیاتی کیفیت غور سے تعلق رکھتی ہے۔ کہانی کچے کہی گئ
ہوتی ہا در کچے ۔ ان کہی ہے طلاق ہوگئ ممانی نے گھر سے نکال دیا۔ ارم نے فراز کو اپنا

وہ بچراسکول میں ٹیچر ہو گئ سیہاں چالیس سالہ نوید ہیڈ ماسٹر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں ۔لیکن نوید بھی شادی شدہ ہے ۔اور اس کی بیوی خود کشی کر لیتی ہے۔

کہانی میں تمین عور تمیں ہیں اور تمین مرد ۔ار م کا اپنا ذوق ہے ۔ بچروہ شکت
کھاجاتی ہے ۔اب زندگی اس کے لئے ایک ٹھسلا بن حکی ہے جسبے محض ڈھکسلاجا تا ہے ۔
دوسری عورت فراز کی بیوی ہے جو اپنے او پر سوت لانے پر شوہر کے لئے عذاب بن ِ
جاتی ہے ۔ تمیسری عورت نوید کی بیوی ہے جو سوکن کو برداشت نہیں کرتی لیکن لڑتی ۔
جھگڑتی ہے ۔ب بسی کے عالم میں خود کشی کر لہتی ہے ۔ بچرا کیک عورت ارم کی ممانی

بھی ہے اور جو ایک بے رحم" نند" کے روپ میں آتی ہے۔

اور تین مردوں میں ایک رشیہ ہے جو دل پھنک اور آوارہ ہے ۔ دوسرا فراز ہے جو بے بس لگتا ہے ۔ تهیرا نوید ہے جو اپنے نئے عشق کے لئے بیوی کی قربانی قبول کرلیتا ہے ۔

سوال یہ ہے کہ کیااب بھی ارم اور نوید خوش ہیں ، قاری سوچنے لگتا ہے۔ «کرن " ایک ہر یجن لڑکی ہے ۔ گاؤں کے لالہ کا بڑا لڑکا پر ہم اس سے محبت کرتا ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ۔ ایسے میں لالہ کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے۔اس رات جب دلہن کی رخصتی ہوتی تو ٹھاکر کے چھوٹے لڑکے نے کرن کو دبوج یا۔شادی کا دعدہ کیااور اپنی ہوس مٹائی اور لٹاتا ہی رہا۔

جب کرن کی ماں پُر راز کھلاتب وہ حاملہ تھی ۔ کرن کو ماں نے اپنی بہن کے پاس بھے دیا۔ وہاں سے وہ بمسبی گئ اور ڈاکٹری پاس کی ۔ اب کہانی کا عروج ہے۔ کرن کی چندر پور میں پوسٹنگ ہوتی ہے ۔ اس کی شادی بھی ہو چکی تھی ۔ لیکن شوہر مرچکا تھا۔ ایک لڑکاسد حیر تھا۔

پریم سے ملاقات ہوجاتی ہے۔ پریم دل شکستہ بھی ہے اور کرن سے ناراض بھی ۔ کرن ساری کہانی سناتی ہے۔ پریم پر کیا گزرتی ہے ۔ قاری قیاس کرے ۔ ای سبتہ یا یہ کئیس کی سال کر اس شفند کر جائے ہے ۔ اس سے تاریخ

لیکن ستم ظریفی دیکھیئے کرن کالڑ کاسد حیراس شخص کی بیٹی ہے عشق کر تا ہے جس نے کرن کو تاراج کیاتھا۔

"فیصلہ" بھی ایک بہت دلچپ کہانی ہے۔ سائرہ ایک مظلوم عورت ہے۔ اور فسادات میں اس کے بھائی مارے گئے ۔اب وہ تہنا تھی ۔ اعجاز کی تصویروں کی نمائش میں سائرہ کی تصویر دیکھی تھی ۔ بس تب ہی سے وہ سائرہ کی تلاش میں تھا۔ تپ فیا کہ وہ فمچر ہے ۔ سارے اسکول ڈھونڈ مارے ۔ بالاخر سڑک پر ایک حادثے میں ایک برقعہ پوش خاتون مکر اکر گریڑی ۔برقعہ الٹ گیا۔اعجاز کی حیرت کی انہنا نہ تھی ۔ و بی تو سائرہ تھی ۔

سائرہ اعجاز سے شادی کے لئے تیار نہ تھی ۔وہ سائرہ کے والدین سے ملڑ ہے اور وہ راضی ہوجاتے ہیں ۔ دعوت کااہتمام ہو تا ہے ۔ لیکن اعجاز کی ماں شادی ک خلاف تھیں ۔امیروں اور غریبوں کا کیا ناطہ ؟ مخمل میں ٹاٹ کا پیو ندیگئے ، ممکن نہیں ۔ سائرہ نے بات سن لی اور اعجاز سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ۔اب اعجاز نے ایک خالہ زاد بہن سے شادی کرلی۔

یہ سب باتیں تو بعد میں معلوم ہوتی ہیں لیکن بعد میں شروع ایسے ہوتی ہے کہ جنید (جواعجاز کا دوست ہے) کے گھراعجاز آتا ہے۔سائرہ بھی آتی ہے وہ جنید کی بیوی کی چچاز ادبہن ہے۔

اعجاز اور سائرہ دونوں کو سخت حیرت ہوتی ہے پرانی یادیں تازہ ہوجاتی ہیں ۔ اعجاز جس کی شادی ہو چکی ہے اور بچے بھی ہیں ، سائرہ سے شادی کر نا چاہتا ہے ۔ بچے سخت مخالفت کرتے ہیں اور صبح تک جواب مانگ کر سوجاتے ہیں ۔

صح اعجاز اپنے پلنگ پر نہیں تھا۔اور ایک پیپرویٹ کے نیچے چھی رکھی ملتی ہے۔اعجاز سائرہ کے ساتھ شادی کرنے پرائل ہے۔اور بچوں کو لکھتاہے کہ اگر تمہیں میری خوشی منظور ہے تو > بجے سے پہلے دریا کے کنارے آجاؤ ۔اب صرف آدھا گھنٹہ باتی ہے۔ بچے دوڑتے ہیں۔

" فیصلہ " فاہر ہے سائرہ سے شادی یا مدی میں ڈوب کر مرجانا اب بچوں کو فیصلہ کرنا ہے اور انھوں نے فیصلہ کرلیا باپ کی زندگی انھیں عزیز ہے۔ وہ ندی کی طرف چل پڑے۔

"انتقام" کہانی ہے ایک خود دار عورت کا حذبہ انتقام کی ۔ صبیحہ ایک حسین عورت کا حذبہ انتقام کی ۔ صبیحہ ایک حسین عورت ہورت ہے اس کی شادی ڈا کڑ شفیع سے کر دی جاتی ہے ۔ ایکن دونوں زندگی کو اپنے اپنے طور پر حیلانا چاہتے ہے ۔ ہمیشران بن رہتی ہے ۔ پھر طلاق ہوجاتی ہے ۔ اور صبیحہ ماں کے پاس حلی جاتی ہے۔

اب تنہیجے کی دوستی سٹیھ سراج الدین کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ سراج کو ایک پڑھی لکھی سکریٹری ٹائیپ کی بیوی چاہیے جو حسین بھی ہو ۔وہ کلب جاتی ہے ۔ لیکن سراج چاہتا ہے کہ صبیحہ اس کے دوستوں اور کاروبار کے ساتھیوں کے ساتھ " بے تکلف " رہے ۔ صبیحہ تہذیب نوکی دلدارہ ضرور تھی لیکن اس کی اپنی نسوانی انا ہے اور دہ کوئی بکاؤ مال نہیں ۔ سراج کویہ برداشت نہیں ہو تا وہ تو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے کار و بار میں " فروغ کا واسطہ " بینے –

یں رسی ہوں ہے۔

مراج نے صبیحہ کو ننگا کیا۔ سگریٹ کے چرکے دیئے۔ اور ایک مجھروں بھری اندھیری کو ٹھری میں بند کر دیا۔ دس گھنٹے ہوگئے۔ وہ روتی چلاتی رہی ۔ بھراپنے آپ کو ٹھروں کے حوالے کر دیا۔ جب سراج آتا ہے اور کو ٹھری کھوتا ہے تو صبیحہ کو باہر نکلنے پروہ بے ہوش تھی۔ لیکن سراج جب باہر دوست سے باتیں کر رہا تھا ، اس نے من لی۔ اب وہ پاگل بن کا نائک کرنے لگی۔ سراج اسے پاگل خانہ میں داخل کر دیتا ہے۔ صبیحہ ڈاکٹر پرواضح کر دیتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے اس لئے تو یہ نائک بدلے ہے۔ صبیحہ ڈاکٹر پرواضح کر دیتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے اس لئے تو یہ نائک بدلے کے مقصد سے رچایا تھا۔ دوسرے دن سراج کی فیکٹری جل گئے۔

آگ خو دبیوی نے لگوائی تھی اب اخبار میں یہ پڑھ کر اسے بہت خوشی ہوتی ہے کہ سراج کی کمپنی جل گئ اور وہ پاگل خانے میں ہے۔

کے حراج می کی بی می درود کی میں کا دوروں کی سے سے سی اور سبق آموز کہانی ہے ۔ شہناز اور ممتاز 
ہمیں ہیں ہاں ، باپ اور بہنیں نئ روشنی کی دلدادہ ہیں ۔ کلب جاتی ہیں لو گوں سے 
کھل کر ملتی ہیں ۔لیکن ماں کو اپنے وقار اور نجیب الطرفین ہونے کا ۔ فخر ہے شہناز کو 
سلطان سے محبت ، وجاتی ہے اور وہ حاملہ بھی ہوجاتی ہے لیکن سلطان شادی سے انکار 
کرتا ہے اور ماں شہناز کی شادی ایک لنگڑ ہے جوان سے کرویتی ہے۔

اب ممتاز پر کیا گزرتی ہے ؟ وہ گھر کے ملاز م اعجاز کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اور ماں کے نام چھی چھوڑ تی ہے۔ اعلیٰ تعلیم دلوائی ، اعلیٰ سوسائیٹی میں آنا جانا سکھایا۔ لیکن بیٹیوں کے احساسات و حذبات سے بےاعتنائی برتی اپنی دنیا ہی میں کھوتی رہیں۔۔۔آپ نے راستہ دکھایا، ہم نے منزل پالی۔

نی سوسائیٹی ہے ، نیافیشن ہے ، دولت کی چہل پہل ہے ۔ لیکن عورت کی محبت کر سکتی ہے ۔ وہ کھلونا بننے محبت کر سکتی ہے ۔ وہ کھلونا بننے کو روندا جاتا ہے ۔ عورت صرف ایک مرد سے محبت کر سکتی ہے ۔ وہ کھلونا بننے کو تیار نہیں۔

منزل بہاروں کی ''بھی ایک دلچپ کہانی ہے اور آج کی نئی لڑ کیوں کے نئے عزائم اور حوصلوں کی طرف اشار ہ کرتی ہے۔

شاکرہ کی اچانک ملاقات فرخ ہے ہوتی تھی۔اس کی گاڑی میں آدھی رات کو پٹرول کی ختم ہونے پر ایک ویران سڑک پر رک گئ تھی ۔ فرخ اپنی گاڑی میں سے پٹرول دیتا ہے اور پھرشاکرہ کی گاڑی کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی حیلا تا ہوا شاکرہ کے گھر تك آتا ہے۔

پھریہی فرخ شاکرہ کے بھائی رفیع کا ٹیوٹر بن کر روز گھر ٹیوشن بڑھانے آتا ہے شاکرہ اور فرخ میں دوستی بڑھتی ہے محبت ہوجاتی ہے ۔ایک روز ماں کو شاکرہ کی جیب سے فرخ کی تصویر ملتی ہے ۔وہ بہت بگڑتی ہے اس نے شاکرہ کی شادی اس کے چیاز اد بھائی امجد سے طبئے کر رکھی تھی۔

اب کہانی میں ایک طلسماتی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

شاکر ہ آور روہسنہ میں کچھ باتیں ہوتی ہے۔ پھریہ ہوا کہ دوسرے دن شاکرہ گر پڑتی ہے اور حلاتی ہے شاکرہ کو دواخانے میں شریک کیا گیا۔روہنیہ آتی جاتی ہے کہا گیا کہ ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے بلاسٹر چرمصا دیاجا تا ہے جبِ پلاسڑنکال دیا گیاتو معلوم ہو تا ہے کہ شاکرہ لنگڑی ہو گئی ہے ۔ اب لنگڑی سے کون شادی کرے امجد کے ماں باپ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ ر وہسنے فرخ کی ماں کو شاکرہ کی ماں کے پاس لاتی ہے۔اور فرخ کی ماں فرخ کے لئے شاکرہ کا ہاتھ مانگتی ہے ۔ وہ مان جاتی ہے دھو کہ سے شادی ہوتی ہے ۔ اور د یکھا گیا کہ شاکرہ کالنگڑاین ختم ہو گیا ہے اور وہ دوڑتی پھرتی ماں کا ہاتھ بٹار ہی ہے۔ قاری کے ذہن میں بحلی می چمک جاتی ہے ۔شاکرہ اور روہدنیہ کے حوصلے نئ نسل کے لئے پرانی نسل کی خرافات کے خلاف ایک امید کی کرن بن کر انجرتے ہیں ۔ " دائیرے " بھی عورت کے عشق کی توہین اور مرد کے نکھے ین کو ظاہر کرتی ہے ۔ سلطانہ کو بچین ہی ہے جمیل کے ساتھ نگاؤ تھا۔ بڑی ہونے پر اور نکماین دونوں ا بھر کر آتے ہیں ۔ وہ سلطانہ ہے عشق تو کر تا ہے لیکن جب سلطانہ کی شادی کہیں اور طئے ہوتی ہے تو وہ ایک رات جمیل کے گھر آتی ہے اور کہیں جلے جانے کی دعوت دیتی ہے جمیل بزد کی کامظاہرہ کر تا ہے۔اس کے لئے تیار نہیں ۔سلطانہ کی شادی کہیں اور

کر دی جاتی ہے سات مہینے بعد بچے ہو تاہے جو بالکل جمیل کی "کار بن کابی "تھا۔

اب کہانی کا در دناک موڑ دیکھئے۔ عرشی کو (جو اصل میں جمیل کا بیٹا ہے) جمیل ہی کی بیٹی سے عشق ہوجاتا ہے۔ سلطانہ دوڑی دوڑی جمیل کے پاس جاتی ہے اور یہ قصہ سناتی ہے۔ یہ بھی کہ عرشی جمیل کا بیٹا ہے۔

اوریہ قصہ سنائی ہے۔ یہ بھی کہ عرش میں فا بنیا ہے۔

السے میں جمیل پر کیا گزرتی ہے، سعیدہ قارئین کے قیاس پر چھوڑ دیتی ہے۔

" شام غم کی قسم " راحیلہ کی کہانی ہے شادی کے ایک مہینے بعد ہی شوہر

سعودی علا گیا۔ دوسال ہوگئے۔ راحیلہ کی روتی پختی جوانی ، ظفر کی یاد میں اوپر سے

زخموں پہ نمک کی طرح دونوں بھائیوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا۔ پھر

عید ۔ شیر خور مہ اور جوڑے میں پھول ۔ گھر ہے باہر کوئی بانسری پر غم کی دھن

چیرے ہے۔ "شام غم کی قسم ۔۔۔آبھی جاھسمٰ"

یں۔ کہانی میں سعیدہ نے بڑا جاں فشاں سماں باندھا ہے۔راحیلہ پاگل ہوجاتی ہے اور گھر کو ظفر، ظفر، کی چیخوں سے سرپراٹھالیا ہے۔

اور کھر تو طفر، طفر، کی یوں سے حرب ہے ہے۔ "ادھورے خواب" میں ، ماں منظور کی شادی رعنا سے کر نا چاہتی ہے۔ وہی وقار اور سماجی مقام کا سوال ہے اور منظور کو ہاجرہ سے محبت ہے جس کا باپ ایک ورزی ہے منظور کی ماں سے تند و تیزبات ہوتی ہے۔ ماں بے ہوش ہوجاتی ہے۔ دواخانے میں شرک سمت

یہاں ہاجرہ کی ، " انا " دیکھئے۔ منظور چاہتا ہے کہ ہاجرہ دوانعانے میں ماں کی دیکھ بھال کرے۔اس سے شاید ماں کا دل چیج جائے۔ مگر ہاجرہ انکار کر دیتی ہے۔ماں کو اس سے نفرت جو ہے۔اس کی اناقبول نہیں کرتی ۔منظور نہیں کرتی۔منظور خشگی کے عالم میں حلاجاتا ہے۔

اب رعنا کو د یکھیے وہ دواخانے آتی ہے۔ماں کے نام چٹھی دے جاتی ہے کہ وہ ہاجرہ کے راستے سے ہٹ رہی ہے۔اور ہاجرہ نے بھی رعنا کو سخت الفاظ میں خط لکھا تھا ہاجرہ کے تیور بھی قابل توجہ ہیں۔ اور رعنا کی قربانی بھی کس کس کے خواب ادھورے ہیں۔؟

۔ " نایاب " بھی ایک ستم رسیرہ عورت اور اس کی بیٹی کی کہانی ہے ۔ زیتون شو ہرکے انتقال کے بعد نواب وسیم مرزاکے پاس کام کرتی ہے ۔وہ اسے اپنے گھر ڈال لیتے ہے۔ یہوی میکے چلی جاتی ہے۔ نایاب پیدا ہوتی ہے۔ نہایت حسین۔

نواب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب زیتون اور نایاب ایک اور گھر میں کام

کرنے لگتے ہیں۔ وہیں ایک کمرے میں رہتے ہے۔ شہناز اور ممتاز بہنیں ہیں اور ان کا

ایک بھائی نواز ہے۔ شہناز کی دھوم سے شادی ہوتی ہے اور اسی شور وغل میں نواز

نایاب کو اپنے کمرے میں لا تا اور اسکی عزت لوٹ لیما ہے۔ پھر دونوں کے تعلقات

بڑھنے لگتے ہے۔ وہی شادی کا وعدہ الیے میں نایاب حاملہ ہوجاتی ہے۔ نواز کی ماں

زیتون اور نایاب کو نکال دیت ہے۔ نایاب نواز کے پاس جاتی ہے۔ لیکن وہ ہے بس

ہے۔ نایاب کی نسوانیت چمک اٹھی ہے۔ وہ چلی آتی ہے۔ ۔ نواز چیکے سے زیتون کو

ایک ہزار روپے لاکر دیتا ہے۔ نایاب کا حمل ساقط کر وایا جاتا ہے۔

ی رو رو گھتے نایاب کی شادی عرب ملک کے ایک شیخ سے دایا اور صبیحہ کی سفارش پر کر دی جاتی ہے۔ ماں بیٹی دونوں پردیس طلے جاتے ہیں شیخ کی چمکتی ہوئی برنس ہے۔ سفارش پر کر دی جاتی ہے۔ ماں بیٹی دونوں پردیس طلے جاتے ہیں شیخ کی چمکتی ہوئی برنس ہے۔ سایاب کو دو بچ ہوتے ہیں۔خوش تو ہے لیکن ایک جن کیا جاتے ایک دن کیا دیکھتی ہے کہ ہندوستان سے شیخ کے پاس کام کرنے کیلئے ایک ڈرائیور آیا ہے۔ نایاب کو حیرت ہوتی ہیکہ وہ نواز تھا۔امیری کی بساط الٹ چکی تھی۔ نایاب خوش ہوتی ہے کہ اس کے انتقام کے حذبے کی تسکین ہوئی۔

"خزاں رسیدہ "کہانی ہی اس جملے سے شروع ہوتی ہے ۔
"زیانے کے سائے ہوئے اور ٹھکرائے ہوئے دکھوں کے
سائے میں ملے ہوئے لوگ یا تو محبت اور خلوص کے بھوکے
ہوتے ہیں یا بچر نفرتوں اور انتقام کے حذبوں کا لاوا دل میں
چھپائے جیتے رہتے ہیں ۔اور کچھ نہ کر سکیں تو اپنے آپ سے
بدلہ لیتے ہیں ۔"

شایدیہی نظریہ سعیدہ کی کہانیوں کی زیریں رو بھی ہے اور اوپری لبادہ بھی۔ نواز کے باپ نے کہاتھا کہ اس کی ماں تاروں میں کھو گئ ہے ۔اور نواز اپن ماں کے لیے تڑپتا رہا۔ بی اے کاامتحان دیا ہی تھا۔ سوچا وہ کامیاب ہوگاتو ماں ہوتی تو کتناخوش ہوتی ۔ پھروہ دو بئ حلاجا تاہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوتی

ہے جو اسکی ماں سے مشابہت رکھتی ہے۔

کیر دونوں ہندوستان آتے ہیں۔ نواز اس عورت کالپنے گھرپر منتظر رہتا ہے۔
ایک دن موٹر میں یہ خاتون آبی جاتی ہے۔ فیاض اسے دستگار تا ہے۔ نواز کھڑاد یکھ رہا
ہے وہ عورت کر گزاتی ہے معذرت چاہتی ہے کہ وہ ایک اسمگر کے بہکاوے میں آکر
علی گئی تھی اور منشیات کی اسمگلنگ کرتی رہی ۔اب وہ نادم ہے ۔وہ شوہر کے سائے
میں لوٹ آن چاہتی ہے اور اپنے پیٹے کو ماں پکارتے ہوئے سننا چاہتی ہے۔ نواز ایک
کونے میں کھڑا سسکیا کیلیتارہتا ہے۔

رے یں سر سیدہ " کون ہے ؟ کیا فیاض فراخد لی سے کام لے گا اور اپنی بیوی کو " خزاں رسیدہ " کون ہے ؟ کیا فیاض فراخد لی سے کام لے گا اور اپنی بیوی کو پناہ دیے گا؟ یہ سب سوال اور ان کے جواب سعیدہ قاری پر چھوڑ دیتی ہے۔

"مجرم كون؟"

بر ہوں بھی ایک بڑی دلچنپ اور سبق آموز کہانی ہے۔عورت کی انا بھی ہے اور اسکی سپردگی بھی اور بچر بغاوت بھی۔

ر بیا کی جلیل نواب سے شادی ہوتی ہے۔ لیکن جلیل نواب کو تو بیوی سے "اور ہی کام" لینے ہیں ۔ بہانہ یہ کہ اولاد نہیں ۔ زبیا سے نار واسلوک ۔ ایک روز وہ جھلس جاتی ہے ۔ اب وہ "حسین" کہاں رہی ؟ نواب اسے چھوڑ دیتے ہیں ۔ اس لئے ایک بیوٹی پارلر کھول رکھا ہے۔

یہاں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی آتی ہے۔اس کا شوہر چاہتاہے کہ وہ اور بھی خوبصورت بن کر پارٹی میں آئے۔اس کے گلے میں موتیوں کا دہی ہارتھاجو جلیل نواب نے زیبا کو دیاتھا۔

اب زیبا اور اس لڑکی کی گفتگو معنی خیز بھی ہے اور لرزہ انگیز بھی

زیبا اپنا تجربہ بتلاتی ہے کہ مردخود غرض ہوتا ہے اور اپنی برتری جنآتا ہے۔ اور نکہت کا تجربہ ہے کہ عورت ہی قصور وار ہوتی ہے۔اس کی فضول خرجی شوہر کیلئے عذاب بن جاتی ہے۔زیبااسے بتادیتی ہے کہ جو موتیوں کاہار نکہت نے بہن رکھا ہے وہ جلیل نواب نے زیبا کو دیا تھااور اب دہی نکہت پہنے ہوئے تھی۔ ٹچر کیا ہو تا ہے ، دوسرے دن اخبار میں زیباپڑھتی ہے کہ نکہت نے رات ہی میں جلیں نواب کو قتل کر دیا کیوں کہ وہ نکہت کے حسن کا بیو پار کر کے بزنس میں بھیلاؤ چاہتا تھا۔ یہی اسکا پیشہ تھا۔ نکہت سے یہ برداشت نہیں ہوسکتا تھا۔

زیباخوش ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ لے بیا گیا اور قاری سوچنے لگتا ہے کہ آخر نکہت میں یہ تبدیلی کیسے آئی ،وہ تو عورت ہی کو گھر کی ناآسو دگی کی ذمہ دار ٹھیراتی تھی اور خود سپردگی کو عورت کازیور مجھتی تھی ۔ کیا یہ زیبا کی بات چیت کا اثر ہے ، یا پچر خود زیبا میں بھی تو نسوانیت کی پاکیزگی اور عورت کی انا چھپی ہوئی تھی ۔ا ہے جلیل نواب کے دھندے برے لگے اور اس نے ان کا قتل کر دیا۔

قاری بچر سے کہانی کے عنوان سے رجوع ہو تا ہے ۔ مجرم کون ہے ؟ مردیا عورت جو ماں ، بہن ، بیوی کے روپ میں مرد کو بناتی یا بگاڑتی ہے ؟۔ پھواوں کی چبھن "

پھول کی دوستی معمی بھی ہے اور ایک مجبور عورت کی کہانی بھی ۔پھول زنیت اور سجاوٹ کے کام بھی آتے ہیں اور تربت پر بھی چڑھائے جاتے ہیں ۔ کیا ایک مجبور عورت کے لئے پھول صرف چبھن کیلئے بنے ہیں ۔

یہ ایک عورت کی کہانی ہے جو خوبصورت نہیں تھی۔اسلئے کہیں شادی نہیں ہور ہی تھی ۔الیے میں ایک صاحب کی بیوی مرجاتی ہے تو وہ اپنے چار بچوں کی " دیکھ بھاں "کیلئے ایک ماں کی تلاش میں ہوتے ہیں ۔اس لڑکی کی شادی ان سے کر دی جاتی ہے۔

اب شادی کی پہلی رات ہی اس لڑکی کو پھولوں کی چبھن کا اندازہ ہوا ۔ سیج کیا تھی ایک چار پائی پر پرانی چادر پکھی تھی ۔ شوہر صاحب آتے ہیں اور کہتے ہے کہ بیٹی بیمار ہے اس لئے وہ اسے ساتھ لے کر ہی سوئیں گے۔شوہر کی "مرضی "تھی۔

بس الیے ہی لیل و نہار گزر رہے تھے ۔اس نوجوان لڑ کی کے ار مانوں اور آر زوؤں کی تربت بن چکی تھی ۔دو بچے بھی ہوجاتے ہیں ۔

بھرا مکی دن یوں ہوا کہ اس کے شوہر سینے میں در د کی شکایت سے گھر آئے بستر پرلیٹ گئے اور بھرنہ اٹھے ساب ان کی لاش تھی اور اس پر پھول سپھول بھی کیا کیا غصنب ڈھاتے ہیں و پھولوں کی اپنی کہانی بھی ہے اور قاری بھی ان کی چمجھن محسوس کرنے مگتا ہے۔

رسے مہاہ ہے۔

"فیصلے کی رات" بھی ایک انھی کہانی ۔ سفینہ اس کا مرکزی کر دار ہے اور کہانی اس

کے اطراف گھومتی ہے۔ سفینہ بیوہ تھی۔اس کی ایک لڑکی اسماء تھی۔اسماء کی سالگرہ

ہے اور اسی رات سفینہ کو فیصلہ کرناہے کہ آیاوہ جاوید سے شادی کرے گی جسفینہ

کی کہانی یہ ہے کہ پہلے اسے رفیق کے پاس ملاز مت میں وہ خو در فیق کی طرف راغب

تھی۔ لیکن اس محبت کو ایک طرف ہی رکھنا چاہا۔ کیوں کہ رفیق شادی شدہ تھے اور

ان کے ہال بچ بھی تھے۔ مگر ادھر بھی آگ سلگ چکی تھی اور ایک دن رفیق نے اس

کا برطا اظہار بھی کر دیا۔اب سفینہ نے نوکری سے استعفی دیدیا اور اپن آگ میں خود

بھی جلنے لگی۔

بھر وہ ایک اسکول میں ملازم ہو گئ سیہاں کے ڈائر کٹر حسن جاوید اس کی طرف مایل تھے اور اسماء کی سالگرہ کی رات اسے فیصلہ کر ناتھا۔

رف میں ملک اور میں بند ہو گئے۔ ستم ظریفی دیکھئے رفیق بھی آدھمکے۔اب سفسنہ اپنے بیڈروم میں بند ہو گئ۔ اسما، ڈھونڈھتی ہوئی آئی۔ پھر سفسنہ بھی محفل میں آگئ ۔ رفیق کی طرف دیکھا تو دیکھئی بی رہ گئی اور بے ہوش ہوکر گرپڑی۔

' انجکشٰ لگایا گیا اور جب ہوش آنے لگا تو رفیق نے اپنی کہانی شروع کی ۔الیے میں دو دھ کا گلاس لئے جاوید بھی آگیا۔

اب سفسنیہ بے اختیار رور ہی تھی۔

سفدنیہ ، رفیق اور جاوید کے مثلث میں کیا سبھی کے ار مانوں کاخون نہیں ہورہا ہے یہ فیصلہ کی رات تھی ؟ کیا فیصلہ ہوا ؟ کیا ہو همکتا تھا ؟ سعیدہ نے قاری پر چھوڑ دیا ہے ۔ " پشیماں " بھی ایک احجی کہانی ہے ۔۔ہماں شہینیہ کی شادی وسیم سے کی جاتی ہے

وسیم نے جیب کو اپن سازش میں شریک کر لیا۔اور علاج کے بہانے ثمہ نیہ کو

اس کے پاس لے جاتا ۔ ایک روز منصوبے کے مطابق وسیم نمسنیہ کو لیسنے نہیں آیا ۔ بحیب نے نمسنیہ کو دوا کے نام پر شراب بلادی اور بھراس سے لیٹ گیا۔ ایسے میں وسیم آیا اور تصویریں کھینچ لیں۔ بس بھر کیا تھا ، نبوت فراہم ہو گیا اور نمسنیہ اپنی ماں کے گھر بھیج دی گئے۔ طلاق بھی ہو گئ۔

ماں نے یہ شہر چھوڑ دیا۔اور ایک دوسری جگہ رہنے گئے ۔ ثنینیہ نے ایک اسکول کھول لیااور ایک بچوں کی دیکھ بھال کامر کڑ ۔

الیے میں مجیب اپنے بھانجوں کو شریک کرنے کے لئے اسکول لاتا ہے۔ اور شہینہ اور مجیب ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوجاتے ہیں ۔ مجیب پھر شہینہ سے طلخ آتا ہے۔ پشیماں ہے سہاں راز کھلتا ہے کہ وسیم خود بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اور طلاق کے لئے بہانہ چاہتا تھا کہ شہینہ ہی بدچلن تھی اور اس سازش میں مجیب کو بھی شامل کرلیا جاتا ہے۔ مجیب نے شادی نہیں کی اور اب وہ چاہتا ہے کہ شہینہ اے معاف کر دے اور اس کی بیوی بننا منظور کرے۔

یہاں لگتا ہے کہ پشیماں مجیب ہی نہیں بلکہ سعیدہ بات قاری پر چھوڑ دیتی ہے کہ وسیم کے بارے میں وہ خود کوئی رائے قائم کرے ۔ کیا اسے صرف پشیماں کیا جائے گا ؟ غرض سعیدہ کی کہانیوں کا یہ مجموعہ اپنی جگہ اہم ہے اور سماج کی ایک دکھتی رگ کو سعیدہ نے اپنی گرفت میں لیا ہے ۔ کہانیوں میں روانی بھی ہے اور کہیں کہیں نفسیاتی جائزہ بھی چل جاتا ہے یا قاری کو اسکے اشارے ملتے ہیں ۔

کہانی اکثرالیے ختم ہوتی ہے کہ قاری کچھ دیر کے لئے سوچنے لگتا ہے کہ کیا ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ کیا ہونا چلہئے ٹھا؟ کہانیاں حغلی کھاتی ہیں کہ سعیدہ کے پاس اس کے خود کالآفرین ہند ہے جیسے جہاں بانو نقہ می جیسی معلمہ، محفل خواتین جیسے ادارے اور خود اس کے بھائیوں کے ادبی ذوق نے جلادی ہے۔

قاری کو امیدیں باقی ہیں کہ سعیدہ کا آد بی سفرجاری رہے گا اور بھی کہا میاں پڑھنے کو ملیں گی۔

ا کیب بات ضرور محسوس ہوتی ہے کہ متعدد کہا نیوں کا مرکزی خیال اور ملاوٹ کامرکزی نقطہ اکیب ہی ہے ذراسی تبدیلی سے کہانیوں میں فرق وامتیاز پیدا کیا

راج بهادر كوثه

کے ساہتے اس کی اپنی زندگی کی تلخیوں اور ناآسو د گیوں کا امتزاج ہوا ہے ۔اور یہی وہ

راز ت جواس ہے اور بھی بہتر کہانیاں مکھوائے گا۔

کیا ہے ۔ لیکن آثار بتلاتے ہیں کہ سعیدہ کی ادبی تخدیق میں ماحول کی کر بناک حقیقتوں

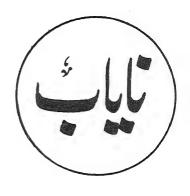

انيسافسانے

وہ وہاں کی کسی لڑکی سے شادی کر ما چاہتا تھا تا کہ اپنے وطن سے دور جالیے

ایسی جگه جہاں خود غرض لوگ نه ہوں جہاں مذہب کی افراتفری نه ہو غربت اور گندگی مذہوعلم وہمنر کی قدر کی جاتی ہوانسانیت ہو محبت ہو۔

# تكميل آرزو

اماں کے بار ہا ٹو کنے کے باوجو دشہباز نے بیگیم زمانی کے ہاں جانا نہیں جھوڑا تھا ۔ گیارہ بارہ سال کے شہباز کو ہلگیم زمانی کا گھر عجائب گھر بگتا تھا جہاں ہر وقت ہد گلہ رہتا ۔ان کے شوہر 10 سال ہے ہندو ستان سے باہر تھیے اد حران کی ہلکم ہر روز محفلیں سجاتیں ہر روز نیا بکوان ہو آاور یار دوست خوب تھچیئے اڑاتے ۔ گھرے کمپاؤنڈ میں خوبصورت حمن تھاجہاں بچوں کے دلچسی کے سامان تھے۔شہباز کو وہ سو دا سلف لانے کے پئے اوپر ہے آواز دیتیں اور وہ دوڑ تا ہوا حیلا جاتا گھر میں داخل ہوتے ی وه تحرز ده ساہو جاتا تین میں لگے جمولوں کو دیکھتا تو کبھی جموٹی ہی لائیہ یری میں سجی بچوں کی کومکس دیکھتالائریری کے ایک کونے میں رکھے اکویریم نے اسے ہمیشہ مجبور کیا که وه بھاگتی دوڑتی رنگ برنگی مجھلیوں کو ضرور دیکھھے ۔جب ڈرائینگ روم میں جاتا تو ایک ایک ڈیکوریشن پیس کوللجائی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ موقعہ ملنے پر بملَّم زمانی سے پو چھتا کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ چیز کہاں سے لائی گئی کس نے لائی اور کب لائی ۔ بیگیم زمانی جواب دیتیں کہ یہ چیز دو بئ سے آئی ہے یہ سعو دی ہے متگوائی ہے اور یہ سنگاپور سے فلاں انکل نے لا کر دی ہے۔ بمکیم زمانی کی رنگین قیمتی ساڑیوں ہے بکھرتی خوشبوے وہ بے حد متاثر تھا یہی سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بے وہ ان کی آواز پر دوڑ جاتا۔قدرت کسی کا دامن امیری کے پھولوں سے تجر دیتی ہے تو کسی کے د امن میں غریبی کے کانٹوں کا جنگل اگادیتی ہے شہباز ہرروز ارادہ کریا کہ وہ بھی ایک ون البیها ہی خوبصورت مکان بنوائے گاای طرح خوب سجائے گا اور ماں کو ایسی ہی خوشیو دار ساڑیاں لاکر دے گالیکن اس کا نٹھا سا ڈئمن بیہ سوچ کر مایوس ہوجا تا کہ بیہ سب کھھے کب اور کیسے ہوگا ہم تو بہت مزیب ہیں دو وقت کی روٹی پیٹ بجر نہیں کھاسکتے خالہ اور ماموں بہت امیہ لوگ ہیں وہ ہمیں بھی اپنی خو شیوں میں کیوں شامل نہیں کر لیتے شاید ہماری غریبی کی وجہ سے ہمارے گھر بھی نہیں آتے ۔ بنگیم زبانی کے پاس ہرروز کتنے لوگ تھ تھ کرتی کاروں میں آتے ہیں کن سے اتھے اتھے کھانوں کی خوشہو آتی ہے اور سب مل کرخوب مزاکرتے ہیں ۔اس کا کیا ذہن ان باتوں کی گہرانی

کو نہیں ناپ سکتا تھا۔وہ ہرروز ایپنے ارادہ کو مضبوط بنا تا کہ وہ بھی ایک دن بڑا آد می بنے گااور اپنے جیسے غریبوں کی مدد بھی کر ہے گا۔ شہباز سنگاپور کی ایک انتہائی خوبصورت جگہ سنتو ساآئی لینڈ کے ایک پرسکون کونے میں بیٹھا ہوازندگی کے پچھلے دنوں کی یاد تازہ کر رہا تھااس کے ماموں کو شاید ان کی غریبی پرترس آگیاتھاانہوں نے اسے سعو دی بلوالیاتھا وہ خوش تھا کہ ماموں کی طرح وہ بھی دولت کمائے گا سابھی دو سال نہیں گز رے تھے کہ اس کا کفیل مرگیا اسے ماموں کے ساتھ وطن والیں آماپڑا۔سعودی میں گزار اہوا مختصر عرصہ اسے ایک صدی کے برابر لگاتھا ہرروز سولہ گھنٹے کی محنت اور تنخواہ کم! جس میں سے وہ کچھ ماں کو مجیج دیتا اور کچه جمع کرلیتاً ساس کی ماں اسکول میں ٹیچر تھی اور بڑا بھائی پڑھ رہا تھا وہ بھائی کو اعلیٰ تعلیم دلاناچاہتا تھا۔وطن آنے کے بعد وہ بچائی ہوئی رقم سے سنگاپور آگیا۔ چنگی ایرپورٹ پر اترنے کے بعذ اس نے زندگی کا ایک میا روپ اور مکھار دیکھا ايرپورٹ كى خوبصورتى إور سجاوٹ ديكھ كر دنگ ره گيا۔ ايرپورٹ كيا تھا ايك حمين زار تھا ہر طرف رنگ برنگی پھولوں کی بہار تھی ۔ بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کے بعد سلمنے والی دیوار سے لگے ہوئے کئی اکویریمس رکھے تھے جن میں ہمہ اقسام کی انو کھی کھلیاں قدرت کی صناعی کا نمونہ پیش کررہی تھیں بلڈنگ کی حجت سے چھوٹے چھوٹے آلبشار کر رہے تھے عجیب سحرانگیز ماحول تھا۔ یہاں زندگی حیل نہیں رہی تھی بلکہ رنگین فضاؤں میں اڑ رہی تھی ۔ مستقبل کے بے شمار سہانے خواب پلکوں میں جھپائے وہ ملاش معاش میں لگ گیا۔بڑی مشکل سے ایک موٹر بوٹ پر کام مل گیا اس موٹر بوٹ کو " فیری " کہا جا تا ہے یہ فیریز انڈو نبیثیا کے ایک جزیرے باتام اور سنگاپور کے در میان مسافروں کو اور سامان لانے لیے جانے کے لئے حلائی جاتی ہیں ۔اسے سنگاپور آئے ہوئے دو سال ہوگئے تھے اس نے یہاں زیادہ نہیں کمایا تھا گزر اوقات کے بعد تھوڑی بہت بچت ضرور کر لیتا تھا۔وہ یہاں خوب صحت مند ہو گیا اور بہت ہی خوبرو لگتا تھا ۔ وہ اس سال عبدیر وطن جانا چاہتا تھا ماں اور بھائی کے لئے کچھ سامان خریدنے کے ارادے سے سیرنگ گون روڈ پر ایک شاپنگ سنٹر میں گیا۔ کچھ دیر دو کان

کی سجاوٹ اور خوبصورت چیزوں کو دیکھتا رہا ۔ قیمتی اور خوش رنگ اسکرٹس میں

ملبوس خوش اخلاق سیز گر لس اس کی حیرانی کو حیرانی ہے دیکھ رہی تھیں وہ جھنیپ سا گیا۔اور مسکراتے ہوئے ایک کاؤنٹر کی طرف بڑھا سیز کرل نے ذراسا جھک کر خفیف می مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا۔وہ ڈر رہاتھا کہ اتنی قیمتی چیزیں خرید نے کی اجازت اس کی جیب دے گی یا نہیں ۱س کے پاس صرف دوہزار ڈالر تھے۔اس نے ایک ساڑی کی قیمت پو تھی جو اسے بہت پسند آئی تھی اس کی قیمت 150 ڈالر بتائی گئ اس نے دو تین ساڑیاں اور بھائی کے لئے بھی کیوے اور کچے ڈیکوریش پیسس لیکر سیز گرل کا شکریہ ادا کرے واپس ہورہا تھا کہ اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا نام نور عین بتایا اور یو چھا کہ کیا وہ ہندوستانی ہے اور یہ چیزیں کس کے لئے خریدی ہیں شہباز نے خوش اخلاقی اور مسکر اہٹ کے ساتھ جواب دیا اور اپنا نام بھی بتایا۔سیز گرل نے معافی چاہتے ہوئے اس سے کل آنے کی التجا کی شہباز نے اثبات میں گر دن ہلائی ۔وہ وہاں کی کسی لڑ کی سے شادی کر نا چاہتا تھا تا کہ اسے وطن سے دور جالیے ایسی جگہ جہاں خود غرض لوگ نہ ہوں جہاں مذہب کی ا فراتفری په ہوغربت اور گندگی په ہو جہاں علم و ہمنر کی قدر کی جاتی ہو محبت ہو انسانیت ہو راستہ تجروہ ان ہی خیالوں میں الجھتا سوچتا رہا کہ آخر اس نے کیوں بلایا ہے ۔ دوسرے دن وہ اسی سوال کو دہرا تا دھڑ کنوں کو سنجھالتا ہوا اسی شاپنگ سنڑ کی طرف چل پڑا ۔اس نے دور ہی ہے دیکھا کہ کل والے کاؤنٹر پر نور عین کی بجائے کوئی اور لڑکی تھی اس نے چھچکتے ہوئے نور عین کے بارے میں یو چھاتو معلوم ہوا کہ اس کی بہن کی لڑکی بہت بیمار ہے اس کو دیکھنے وہ چھٹی پر گئی ہوئی ہے شہباد بکھے ہوئے دل کے ساتھ والیں ہو گیا اس کے جانے میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا نور عین کی التجا کرتی ہوئی آنکھوں میں کیا بات تھی کہ وہ اس سے ملے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔لیکن اس سے کس طرح مل سکتاتھا تپے نہیں وہ با تام میں کہاں رہتی ہے شاپنگ سنڑے اس کا بتیہ حاصل کر نا مناسب نہیں تھا۔ان ہی سوچوں میں وہ کھویا کھویا سار ہتا کام پر بھی دل نہیں لگتا تھا کام تو کر ناتھا وہ ہر روز فیریز کے ذریعہ باتام سے آنے وانوں کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ شاید نور عین بھی کسی فیری سے واپس آجائے ۔اس دوران ایک چاندنی رات میں وہ کنارے کے ایک رلیستوران میں بیٹھا ہوا سمندر کی اونجی انھتی ہوئی

ہروں کو دیکھ رہاتھاجو ساحل ہے ملنے کے لئے ایک دوسرے سے سبقت یجانے کی كوشش كررى تھيں آج وہ بہت تھك گيا تھا11 جج حكيے تھے وہ گھرواپيں جانا چاہتا تھا کہ کر اپنے کی مردانہ آواز پرچونک پڑا ۔قریب کے پنچ پر گرے کلر کے قیمتی موٹ میں ا کی اد صیر عمر شخص سوٹ کیس تھا ہے بیٹھا تھا۔وہ کو ئی تاجر معلوم ہو تا تھا۔شہباز ا

اس کے قریب گیااور پو حچا۔ " جناب آپ کو کہاں جانا ہے " "

\* بیٹا مجھے باتام جانا ہے کیا کسی فیری کا انتظام ہو سکتا ہے \* \*

· میں آپ کو با تام پہنچا سکتا ہوں ·

' یہ تو بڑی احمی بات ہے <sup>.</sup> - حلو

شہباز نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا فیری میں بٹھاکر سوٹ کیس اٹھالایا اور اس کے قریب رکھ دیافیری حل پڑی ۔ کچھ دیر بعد شہباز نے یو تچھا۔

كياآپ كولينے كے لئے گھروالے نہيں آئے '

آپ کو تیز بخار ہے آپ کہاں سے آر ہے ہیں ؟

· میں گزشتہ چو دہ سال ہے افریقة میں تھاجہاں می<sub>ہ</sub>ا و سیع کار و بار ہے چند مہینوں سے بیمار ہوں اب اپنے وطن میں آرام کرنے کاار ادہ ہے! گھرِ والوں کو اطلاع نہیں دی

کیاآپ با تام میں ہی رہتے ہیں "

" ہاں وہاں میرا گھر ہے جو نور ولا کے نام ہے جانا جا تا ہے " ۔ " تم ہند و سانی معلوم ہوتے ہو یہاں کیا کرتے ہو \* \*

" جی! آپ کا خیال ٹھسکے ہے میں ہندوستانی ہوں اور کسی اقھی ملاز مت کے لیے کو شش کر رہا ہوں دو سال پہلے سنگاپور آیا تھا۔اس فیری کے مالک نے مجھے کام دیا

ب لیکن یہ تھیے بسند نہیں ہے "۔

" تم نے میرے ساتھ بڑی ہمدر دی کی ہے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی "۔"جی بیہ تو ميرا فرض تھا '

کنارا قریب آر ہاتھا دونوں خاموش ہوگئے ۔شہباز نے اسے سہارا دے کر اتارااور

نیکسی میں بٹھا کر واپس ہو گیا۔وہ فیری کو اس کے مقام پر رکھ کر واپس ہونے لگا تو اچانک اس کی نظر فیری میں پڑے ہوئے جہوئے سے پینڈ بیگ پر پڑی اس نے ہاتھ میں لے کر دیکھا تو اس پر ثاقب عبداللہ نور ولا لکھا تھا۔ دوسرے دن اس نے فیری نکالی اور باتام روانہ ہو گیا۔ سپہ نکالئے میں اسے دشواری نہیں ہوئی دروازہ پر لگی ہوئی کال بیل کا بٹن دبایا یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ دروازہ کھولنے والی نور عین تھی چند کموں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھر نور عین نے کہا آپ آپ آپ آپ آہا ا

" ہاں میں شہباز ہوں نور عین "

"آئیے آئیے!آپ کو مکان کا بتپہ کس طرح ملا °

" تشریف رکھیں "شہباز نے پیٹھتے ہوئے کہا" در اصل میں یہ بینڈ بیگ دینے کے لئے آیا ہوں رات ایک صاحب میری فیری کے ذریعہ سنگاپور سے یہاں آئے ہیں "۔

" اوہ! وہ میرے والد ہیں میں ابھی اطلاع کرتی ہوں رات انہیں شدید بخار تھا دس سال پہلے وہ ہمیں چھوڑ کر افریقہ حلے گئے اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتے تھے ۔ اچھا یہ بتائیں آپ اپنے وطن کب جارہے ہیں °

" مجھے چار دن پہلے ہی جاناتھالیکن میں آپ سے ملنے کے بعد ہی جانا چاہا تھا"

" میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ آپ سے مل کر نہ جاسکی میری ماں نے ریشمی کی بیماری کی وجہ سے فون کیا تھا جس ون آپ کو آنا تھا اسی دن میں چلی گئی تھی آپ کا بت تو نہیں تھا کہ اطلاع کر کے جاتی "۔

وراصل آپ کے بلانے اور نہ ملنے پر میں حمیران تھا ۔۔

"آپ کی حیر آنی واجبی ہے ایک اجنبی شہر میں اجنبی لڑکی نے آپ کو بلایا تھا "۔ ایک بات بتاؤں کہ آپ مجھے اجنبی نہیں لگے تھے بلکہ آپ کو دیکھنے کے بعدیوں محسوس ہوا جسیے کھوئی ہوئی کوئی چیز مل گئ ہو۔ شہباز آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میرے مرحوم بہنوئی ہے آپ کی شکل بہت ملتی جلتی ہے وہ بھی ہندوستانی تھے ان کی لڑکی ریشی مجھے اپنی می مجھی ہے میں آپ کو اس سے ملانا چاہتی تھی "نور عین خاموش ہوگئ

\* حمباری بهن کهان بین \* \*

" بہن اور بہنو ئی کا ایک حادثہ میں انتقالِ ہو گیا " ۔ " ریشی اکثراس کے پاپا کی تصویر ہے باتیں کرتی اور انہیں جلد آنے کے لئے کہتی رہتی ہے "-

"كيامين اس كاپاپانهين بن سكتا"؟

نور عین نے شرما کر گر دن جھکالی اور والد کو بلانے کے لیئے اٹھ کر چلی گئی چند منٹ بعد ان کے ساتھ واپس آئی ۔شہباز سلام کر تاہوا کھڑاہو گیااور پینڈ بیگ والاہاتھ آگے بڑھا دیا۔

"اوہ یہ بینڈ بیگ کہاں سے ملاتم کون ہو"؟

رات میں نے آپ کو سنگاپور سے با تام لایا تھا یہ بیگ تھیے فیری میں پڑا ملا تھا۔نور عین کے والد کبھی بیگ کو اور کبھی شہباز کو دیکھ رہے تھے بھر کہا۔

" کیا تم جانتے ہواس بیگ میں کیا ہے"؟

"جی ہاں! میں جانتا ہوں!شہباز نے دبی زبان سے کہا۔

" یه و مکھو! دیکھواس میں لا کھوں روپئے کے ہمیرے ہیں رات نیم بے ہوشی کی حالت میں کھیے اس کا خیال ہی نہیں رہانور نے کھیے ابھی ابھی جگایا ہے۔

" حیرت ہے کہ تم نے ان ہمیروں کو دیکھااور واپس کرنے حلے آئے " –

"جی ہاں بیہ تو میرافرض تھامیں نے ہمیشہ ایمان کی روشنی میں راستہ چلینے کی کو شش کی

ہے اور اسی نور نے آپ کے نور ولاتک میری رہنمائی کی ہے " – " آج میں بہت خوش ہوں بیٹا! کاش حمہارے جسیںاایک بیٹا میرا بھی ہوتا یہ لو میری

طرف ہے دوہمیرے تم رکھ لو "۔"آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب میں نے تو اپنا فرض اداکیاہے"۔

" و یکھو انکار نه کر نامیں خمہیں اپنا بدیا سمجھ کر دے رہا ہوں یہ خمہارے بہت کام آئیں

تھباز کہی ہمیروں کو اور کبھی نورعین کے والد کو دیکھ رہاتھا تب تک نورعین نے ناشته لگادیااور شهباز کو مخاطب کیا۔

" چلئے شہباز آپ رات کے تھکے ماند ہے ہیں صح سے بھی کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا"۔

" ابیبا معلوم ہو تا ہے تم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کوجانتے ہو " ۔ " جی ہاں آپ کا

خیال غلط نہیں ہے " ناشتہ کے دوران نور عین نے ان کی پہلی ملاقات کے بارے میں بتایا تب ثاقب عبداللہ نے شہباز کے خاندان اور مستقبل کے پروگرام کے بارے میں پوچھا پر کہا" بیٹا کیا الیسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ یہاں رہو کوئی کاروبار کرو، میں تمہار اساتھ دے سکتا ہوں" مجستوں اور عنایتوں کی بارش میں شہباز بھیگ گیا۔دوسرے دن نور عین نے جلد آنے کا وعدہ لے کر اشک بار آنکھوں سے شہباز کور خصت کیا۔

#### نادان

امجد عاً ر فی کی پنٹنگز نمائش کے لئے رکھی گئی تھی آرٹ گلیری شبر سے کچے دور تھی ۔ مسعود آج بہت اداس تھا اور حچمٹی کے دن اس کے لئے نمائش جانے سے بہتر کوئی اور مشخلہ نہیں تھا۔شام 6 سبجے وہ ٹہلتا ہوا پیدل ہی حل پڑا۔ موسم اچھا تھا تصندی ہوائیں جسیے کوئی پیغام دے ربی تھیں لیکن اس کی اکیلی زندگی میں کوئی پیغام کہاں ہے آیا ۔ارٹ گلیری کے اندر وہ ایک ایک تصویر کو غور ہے دیکھتا رہا اور مونائزا کی تصویر کے آگے جسم ساگیا رو بینیہ کی مسکر اہٹ بڑی حد تک مونالزا کی مسکر اہٹ سے ملتی جلتی تھی رو بہنیہ خوبصورت تھی اس کی بیوی تھی اور اس کے دو بچوں کی ماں بھی تھی ٹیکن امیر باپ کی بد دیاغ لڑ کی نے اسے ذمنی اذبیت وی تھی ۔ مسعو د کی نظریں مونالز ا کی تصویر پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اپنے ماحنی میں کھویا ہوا تھا ۔ ر و بدنیہ بہت دور ہے اس کے پاس آئی تھی لیکن کبھی اس کے دل کے قریب نہ آسکی ۔ اس نے پہلے بچے کی پیدائش کے بعد ہی ہے الگ گھ بسانے کی ضد نگار کھی تھی کہ بیس لاکھ کے صرفہ سے بنایا ہوا نیا مکان اس کے نام کر دیاجائے ۔ مسعو د نہیں چاہتا تھا کہ اس کی این ذات ہے والدین کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے اس نے بار ہار و بی سمجھایا کہ وہ ا کی تعلیم یافتہ اور مہذب لڑ کی ہے ۔اس طرح کی نبید نہیں کر فی چاہیے رشتے دار اور محلے والے اس پر انگلیاں اٹھائیں گے والدین کی موجو د گی میں مکان اس کے مام کر دینا کوئی اتھی بات نہیں ہے اس کی جلدی بھی کیا ہے ابھی تو زندگی پڑی ہے شوہر کا اعتماد حاصل کر نادنیا کی سب سے بڑی سحائی ہے اس سحائی کو حاصل کرنے کے بعد شوہر کی ہر چین پر اس کا انعتیار ہو تا ہے اور بڑوں کی دعاؤں کے سائے میں جو زمد گی گذر تی ہے ا کیلی زندگی ہے نہیں بہتہ ہوتی ہے اور اس کی ماں ایک اعلیٰ خاندان کی تعلیم یافتہ اور باو قار خاتون تھی جس نے ہمسیٹہ اپن اولاد کی خوشی میں اپنی خوشی ملحوظ رکھی تھی بچوں ے ذاتی معاملات میں وو دخیل نہیں دیتی تھیں بچہ رونی ٹی نسد کہاں تک واجہی تھی جب کہ رہنے کے لئے کافی بڑا ذاتی مکان اور مکان میں ہر طرح کی اسائش نوکر چاکر موٹر ڈرائیور سیمی کچھ تھا۔ والدین کی پیند اور خوشی کالحاظ رکھتے ہوئے مسعود نے

نبھانے کی یوری کو شش کی تمی ایکن روبینیا نے اپنی ہٹ نہیں جھوڑی اور دونوں بچوں کو چھوڑ کر حلی گئی ۔مسعو د کے خیالات کالسنسل اس وقت ٹو ما جب ایک چھوٹا سالڑ کاجوائی ماں کی انگلی تھاہے ہوئے تھے اس سے مکڑا کر گریڑا تھا۔ مسعود نے جھک کر فوراً اٹے اٹھانے کی کوشش کی اس وقت اس کی ماں نے اسے گود میں لے اپیا معود نے معافی چاہتے ہوئے ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیاوہ ایک 30 سالہ ا پنگو انڈین خاتون تھی اس نے بھی مسکر اگر معافی چاہا اور آگے بڑھ گئی ۔ مسعو د کو پیواور گڈی یادانے لگے ۔۔ رو بینیے کے کھر جمھوڑ کر جانے کے چند دن بعد شاید اس کی نعد كاطلسم نوياتو ابني نعاله كاسهار اليا بيضاله اسے اپنے سائقہ لائيں اور كهاتھا كه شوہر كا گھر چھوڑ کر جانااس کی نادانی تھی اے ایک موقع دیا جائے وہ شکست خور دہ ہی کھڑی تھی تب منعود کی ماں نے کہا کہ یہ حمہارے والد محترم کی سلطنت تو نہیں تھی کہ من مانے حکومت کر تیں عورت کا ظرف تو بہت بڑا ہونا چاہیے اور تم ایک کم ظرف عورت ہو حلی جاؤیماں ہے شاید کوئی نیاص چیر جمول گئیں کیا وہی لینے آئی ہو مپچوں نے یہ کُبکر اپنے کم ہے کا دروازہ بند کر اپیا کہ ممی ہمیں بکڑ کر لیے جائیں گی ہم دادا دادی کو جموز کر کہیں نہیں جائیں گے ۔ مسعود نے ایک ٹھنڈی سانس ہمری اور آرٹ گبلری سے باہر نکل گیا۔اینکلوانڈین خاتون اور اس کا بچہ اہستہ آہستہ جاتے ہوئے نظر آئے ۔ مسعود اپنے آپ کو ایک الیہاا یا ج محسوس کر رہاتھا جس کی لاٹھی تھینج لی گئی ہو طبیعت کا بوجھل بن بنانے کے لئے اس نے خوبصورت معصوم سے بچے کو تھیزا۔اور اس کی ماں نے ہیلو کیا۔و ی مسکر اہث و ی ساد گی جو ایک عورت کا زیور ہو ناچاہیے جیے وہ پیند کر تا تھا مسعود کو عورت ذات سے نفرت سی ہو گئی تھی اس نے شیبا کی مسکر اہت کو نظراند از کر دیاتھااس ہے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھالیکن وہ اتنی باانطاق شیریں زبان اور پرخلوص شخصیت کی مالک تھی کہ مسعود مجبور ہو گیا اور یہ ملاقات دوستی میں بدیتے دیرینه لگی مسعود کی مردہ زندگی انگزائیاں لینے لگی ۔ کبھی تنہا بیٹھا ہوا شیبااور رو بدنیہ کاموازیہ کر تا تو شیبا ایک آسمانی حور معلوم ہوتی اس کے سلوک میں نشہ اور مٹھاس تھی اسے یوں محسوس ہور ہاتھا جیسے وہ کسی ہوش ریا تجربہ ہے گز ر رہا ہو شیبائی ماں ایک ہند و ستانی عورت تھی اور باپ انگریز تھا ۔اسکا شوہر

پائلے تھاجو ایک ہوائی حادثہ کاشکار ہو جیاتھا۔ شیبا بے حد سلیقہ مندتھی اس نے چند ی د نوں میں مسعود کے گھر کو نئی رونق بخشی تھی صاف ستھرے گھر میں قرینے سے ر کھی ہوئی ہر چیزاہے آسو دگی کااحساس دلاری تھی ایک عورت روبینیہ بھی تھی جس نے کہی گھرے کام میں کوئی دلچیں لی، نہ ہی کہمِی بچوں کا خیال رکھاتھا کسی گھریا قوم ے مستقبل کو سنوار نے میں عورت ہے ہاتھ کتنی اہمیت رکھتے ہیں مسعود بچرعیاں ہو جیاتھا۔وہ دن بد دن شیبا سے قریب ترہور ہاتھا۔ایک دن باتوں باتوں میں شیبا نے اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ مذہب کی آمنی دیوار کو گر ا دینا چاہتی ہے اور اسے اپنی زندگی کا سہارا بنانا چاہتی ہے ۔اس دوران مسعود کی ماں کا خط آیا کہ وہ اس کے لئے کسی اچھے خاندان کی شریف لڑکی سے سلسلہ ، پیام حلار ہی ہیں اور وہ کچھ دن کے لئے آجائے کیونکہ اس کے والد کا آپریشن بھی ہونے والاتھا والد کے آپریشن سے ایک ن پہلے اس کی چھوٹی بھوٹی رو بہنیہ کے ساتھ دوانعانہ آئیں اور اپنے بیعنی مسعو د کے والد ے پیریکڑ کر معافی چاہی کہ انہوں نے اپنے ہی بھائی کی اولاد کا گھر اجاڑا تھا رو بدنیہ اور اس کی والدہ کو ان کے خلاف بھڑکایا، مسعود وہیں موجود تھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ا نہیں دیکھ رہاتھا۔اس کی یہ بھویی شوہر کی ٹھکرائی ہوئی ایسی عورت تھی جسبے کسی کا بسابسایا گھراچھا نہیں معلوم ہو تا تھاوہ ہروقت کسی بنہ کسی کی ٹوہ میں رہتی اور اپنے حسد کے تیروں کا نشانہ بنانے کے دحن میں رہتی تھی اس نے بھائی سے التجا کی کہ وہ ر و بدنیه کو معاف کر دیں اور موقع دیں کہ وہ اپنی اجڑی زندگی کو سنوار سکے ۔ کوئی نہیں جانیا تھا کہ وقت بہت آگے نکل حکانے اور مسعود بھی وقت کے ساتھ اتنی دور جاجیا ہے اس کا لو ٹنااب ممکن نہیں تھا۔

#### ناياب

خدا پوچھے گا محشر میں بتا تقصیر کس کی ہے تو کہہ دونگا میری تقدیر میں تحریر کس کی ہے

یہ روپئے آپ اپنے ہی پاس رکھیں نواز صاحب ہم غریب ضرور ہیں لیکن بکاؤ نہیں ہیں تم نے میرے حذبات کے ساتھ کھیلا ہے میری عزت وجوانی کو پامال کیا ہے ان سفید کپڑوں کے نیچے تم نے ایک سیاہ دل چھپا رکھا ہے تم ایک گرے ہوئے انسان ہو تمہیں ایک دن پکھتاناپڑے گا۔

آج نایاب بھاگ بھاگ کر سارے کام نیٹاری تھی اس کے بیروں میں جیسے پھر کیاں لگ گئی تھس اس نے بھی زرق برق لباس پہنا تھااس کی مالکن شہناز کی شادی تھی کھر مہمانوں سے بھرا تھاخوشیوں اور خوشہوؤں سے فنسا، مہک رہی تھی ۔ بارہ تیرہ سال کی نایاب اس عمر کی تمام ہی لڑ کیوں میں منفر دسی لگ رہی تھی حسن اس کے رؤں رؤں سے چھلکا پڑرہا تھا وہ تھی تو ایک نو کرانی زیتون کی ہیٹی لیکن چہرہ پر امیرِ زادیوں جسیار عب بڑا عجیب تھا۔ زیتون بھی دیکھنے میں بہت اتھی تھی شوہر کے انتقال کے بعد ایک بگڑے نواب وسیم مرزانے اے اپنے گھر ڈال لیا تھا۔مرزا کی بیوی اے چھوڑ کر طلی گئی تھی محض اس لئے کہ وہ تر تھا دیکھتا تھا۔زیتون کو اس نے ڈویتے کا سہارا مجھا بڑے یبار سے اپنے پاس رکھا وہ ٹی ۔ بی کا مرتفی ہو گیا تھا اور ملاز مت ترک کر دی تھی ۔زیتون کا بھی د نبامس کوئی نہیں تھاوہ مرز اکو ی اپناسپ کچه مجھتی تھی ۔ای دوران نایاب پیدا ہوئی ۔ دواخانہ کا عملہ اس حسین گڑیا کو دیکھ انگشت بدنداں رہ گیااور نواب وسیم مرزانے اس کا نام نایاب رکھ دیا ۔ مرزا کی موت کے بعد محلے والوں نے از راہ ہمدر دی اس کا وظینہ زیتون کے نام کر وا دیا۔ دو کروں والا کیا مکان مرزانے اپنی زید گئی نہیں نایاب کے نام کر دیا تھا ۔ایک سو بیس روپنے میں ماں بیٹی کا گز ارا ناممکن تھااس لئے زیتون ایک دولت مند کے گھر نو کری كرنے لگى ناياب اسكول ميں پڑھ رى تھى ساتويں جماعت تك پڑھنے كے بعد اسے اسکول چھوڑ ناپڑا کیونکہ اس بڑے گھر کاکام اکیلی ماں سنجھال نہیں پار ہی تھی ۔ان لو گوں نے ماں بیٹی کو رہنے کے ہے ایک کمرہ دے دیا تو زیتو ن نے اپینے گھر کو قفل لگا دیا کچیے پیسے جمع ہونے کے بعد اس نے دونوں کمروں کے اطراف پتھر کی چار دیواری اٹھوادی اس طرح اپنے مرحوم شوہر کی نشانی اور نایاب کی امات کو محفوظ کر دیا ۔ نایاب کو جو بھی چھوٹا بڑا کام دیا جاتاوہ منٹوں میں سلیقہ کے ساتھ کر دیتی اسے پڑھنے کا بھی شوق تھا گھر کے کام میں ماں کا ہاتھ بٹانے کے بعد وہ شہناز کی چھوٹی بہن ممتاز کے ساتھ بیٹی لکھتی پڑھتی رہتی ۔شہناز نے میٹرک پاس کر لیا بڑے باپ کی بیٹی تھی آج اس کی شادی بڑی دھوم دھام ہے ہور ہی تھی ۔لیکن اے کیا کیا جائے کہ دلهن کا حسن بھی نایاب کے آگے مانندپڑ گیاتھااس کے رخساروں کی پڈیاں سرخ و سفید گوشت کی

" نواز میاں آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے ؟

"جھے سے شادی کر ناہے اس لئے سہاں لایا ہوں"

" شادی ، کیا شادی الیے کرتے ہیں ،آپ نے دیکھا نہیں شہناز بی بی کی شادی کسیے ہوئی ، "کسیے ہوئی ذرابتا تو سہی "

" مگر اتنی رات گئے آپ یہ سب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ، اماں کہتی ہیں کہ مردوں سے اکیلے میں بات نہیں کرونگی مجھے جانے دیجئے "

"شادی کسے ہوتی ہے بتادے بھر چلی جانا"

"ارے! کیاآپ نے نہیں دیکھا کتنے مہمان تھے دولہا کی بارات پھولوں سے بحد موٹر میں آئی کتنی زور کا باجائج رہاتھا"اس کے بعد کیا ہوا؟"اس کے بعد دولہا کے پاس بچوں نے مصری بادام لوٹے بھر دولہا اندر آیا اسے دلہن کے بازو بٹھاکر پھول

پہنائے گئے پر دولہانے دہن کو گو دہیں اٹھالیا اور موٹر میں بٹھاکر اپنے گھرلے گیا! کیا آپ نے یہ سب نہیں دیکھا ؟ کیا تھے معلوم ہے گھرلے جانے کے بعد کیا ہوا ؟ " نہیں گھے نہیں معلوم " " ہاں تھے وہی تو بتانا ہے کہ ووجوہ " واہ الیے کسے بتائیں گے بہلے آپ بھی دولہا کی طرح بارات لائیں مصری بادام لٹائیں سب کو آئسکر بم کھلانے کے بعد کھے اپنے ساتھ بھولوں بھری موٹر میں لے جائیے بھر بتائیں کہ کیا ہوتا ہے " نواز نایاب کو اپن گو د میں بٹھائے باتیں کر رہا تھا اس کے ہاتھ بھی مصروف بمکار تھے ۔ رات کے چھلے بہر اکی ڈاکو نے کی قصیل میں نقب لگادی اور بیش بہا موتی چرالیا ۔ رات کے پھلے تجربہ نے اس طرح مدہوش کیا کہ صبح کی سپیدی کب پھیلی بتیہ نہیں مراک دور نہوں نے گئے اس طرح مدہوش کیا کہ صبح کی سپیدی کب پھیلی بتیہ نہیں مائے گئے در نہوان نے اس طرح مدہوش کیا کہ صبح کی سپیدی کب پھیلی بتیہ نہیں بتائے گ

خوابوں نے نایاب کو اپنے آپ بھلادیا وہ اب پیروں پر نہیں چلتی تھی بلکہ بن پروں ہوا میں اڑتی تھی رنگ جوانی خوب نکھرآیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لمبی تزنگی فربہ سی عورت لگنے لگی گھر کے لو گوں نے اسے گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا ماں نے بھی عور سے دیکھااور اسے کر بدا تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی ماں کا ماتھا ٹھٹکا زور دے کر یو چھاتو بتایا کہ کسی نے اسے اپنی دلہن بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ زیتون کے ہزار خوشامد سے یو چھنے پر کہ وہ کون ہے کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے اس کا نام کیا ہے نایاب نے صرف اتنا بتایا کہ وہ ایک امیر زادہ ہے اور اس کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس سے شادی کرے گا۔زیتون نے دو دن کی چھٹی لیالپنے گھر گئی اور اپنی ایک وایہ سہیلی کو بلاکر مایاب کو د کھایااس نے بتایا کہ اسے تهیرا مہینیہ حِل رہاہے ۔زیتون روتی پیٹتی ا بن بلگم صاحبہ کے ہاں گئ سارا ماجرا کہہ سنایا اور کچے روپینے مانگے اس کی توقع کے خلاف بلگم صاحبہ نے نعن طعن کی کہا کہ شریفوں کے گھر میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ۔اسے نو کری سے نکال دیا۔جس وقت ماں بیٹی روتی دھوتی رخصتِ ہورہی تھیں نواز سلمنے کھواانھیں ویکھتا رہا۔ نایاب جاتے ہوئے پلٹ پلٹ کر ویکھتی رہی کہ شاید نواز کسی فلمی ہمیرو کی طرح اسے روک لے ماں سے بغاوت کر دے! شاید اسے اپنا کوئی وعدہ یاد آجائے لیکن وہ انجان بنا اپنے کام میں مصروف رہا۔ نایاب کے دل

میں ایک نمیں ہی اٹھی اور آٹکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکلنے لگیں ۔ دونوں حلی گئیں زیتون بیمار ہو گئ وہ اکثر گھر پر پڑی رہتی اور نایاب ایک دو گھروں میں کام کر کستی ۔ نواز ایک دن آیا اور زیتون کے ہاتھ میں ہزار روپئے رکھ کر حلا گیا زیتون کو جسے ہمت آگئ وہ فوراً اٹھی اور اپنی دایہ سہیلی کے ہاں گئی اور اس کی مدد سے نایاب کا حمل گرادیا وہ اپنے حبگر کے مکرے کے ضائع کئے جانے پر گھنٹوں آنسو بہاتی رہی کئی دن تک کام پر بھی نہیں گئی ۔ دو دو دن بغیر کچھ کھائے پئے ہی گزر جاتے ۔ اسی دوران زیتون کو داید نے بتایا کہ اس کے محلے میں صبیحہ نامی ایک عورت ہے جو باہر سے آئے ہوئے شیخوں کی شادی کر واتی ہے مایاب خوبصورت ہے کسی شیخ سے اس کی شادی کر دی جائے تو ان کی دلدرگی دور ہوجائے گی ۔زیتون نے کہا کہ نایاب کی طبیعت سنجلنے کے بعد جواب دے گی۔ نایاب نے ان دونوں کی گفتگوسن لی تھی۔ دوسرے دن وہ ٹھسکی چار بجے نواز کے گھرے سامنے جاکر کھڑی ہو گئی اسے معلوم تھا کہ وہ چار بج كركب كھلينے كے لئے جاتا ہے ۔اسے زيادہ دير انتظار نہيں كر ما پڑا۔ نواز سفيد كررك عيمة بائق ميں بياك جھلاما فيمتى سينٹ كى خوشبو اڑا ما اس طرف آر ہاتھا وہ كچھ فاصلے پر ہی ٹھٹک گیااور پلٹناچاہتا تھا کہ نایاب نے اسے جالیا " کیوں نواز میاں کسیے ہو ؟اس دن بیگم صاحبہ کے سلمنے الیسی ایکٹنگ کر رہے تھے جیسے تم ہمیں پہچانتے ہی نہیںِ آج آپ کے انداز بتارہے ہیں کہ واقعی آپ مجھے نہیں پہچاہتے ۔ کہاں گئیں آپ کی وہ قسمیں اور وعدے ہمیں گرہے نکال دیا گیا اور آپ دیکھتے رہے ہم بھو کے مرتے رے آپ نے کبھی خبرنہ لی کیابہی ہے آپ کی محبت کیابہی ہے شرافت ؟ نواز حیرت سے تک رہاتھا کہ نایاب کو اتنی باتیں کر نا کسیے آگیااس نے سنجل کر کہا" دیکھو نایاب جو کچھ بھی ہوااسے بھول جاؤ میں نے ابھی تعلیم مکمل نہیں کی ہے مجھے بھی گھر سے نکال دیا گیا تو میں خمہیں کہاں رکھوں گا۔ بہتر ہوگا کہ تم کسی شریف آدمی کا ہاتھ تھام او اور سکون کی زند گی گزار و "

نواز صاحب میں نے آپ کو بھی تو شریف آد می سجھاتھا اور آپ کے کہنے پر آپ کا ہاتھ تھاماتھا اب اور کو نسے شریف آد می کی ملاش کر وں ؟ میں نے تو آپ ہی کو اپنا سب کچھ سجھ لیاتھا آپ ہی کے قدموں میں زندگی گزار نے کاعہد کیا تھا کیا شریفوں کا شیواہیں ہو تاہے بل میں بنادیا بل میں منادیا ؟

" تم سمجینے کی کوشش کروں نایاب! میں ان حالات میں تمہمارا ساتھ نہیں دے سکتا تھے معاف کر دویہ لو کچے روپئے میرے پاس ہیں اپنے گھر میں راشن منگوالینا

" يه روپيځ آپ ايپنے بي پاس ر کھيں نواز صاحب ہم غريب ضرور ہيں ليکن بڪاؤ نہیں ہیں تم نے میرے حذبات کے ساتھ کھیلاہے میری عزت وجوانی کو پامال کیا ہے ان سنید کمیزوں کے نیچے تم نے ایک سیاہ دل چھپار کھا ہے تم ایک گرے ہوئے انسان ہو مخمہیں ایک ون چکھتا ناپڑے گا " نایاب تیزی کے ساتھ پلٹ گئی ۔ ماں سے کہہ کر اس نے ایک تعلیمی اوارہ میں واخلہ لے لیااور میٹرک کی تبیاری کرنے لگی گھر کا کام کر کے ادارہ جاتی اور رات میں محلے کے بچوں کو گھر پر پڑھاتی اس کی غیر موجو د گی میں زیتون دوامک گھر کاکام کر آتی نایاب نہیں چاہتی تھی کہ ہاں کوئی کام کرے لیکن ماں کو ہٹی کی شادی کے لئے پیسے جوڑنے تھے ۔اس دوران زیتون کی سہیلی نے بھر ا کیب بار شخ کے ساتھ اس کی شادی کی بات یاد ولائی زیتون کچھ سوچ کر واپیہ کے سات صبحیہ سے ملنے چلی گئی اس نے بتایا کہ دو بئ کا انکیب کروڑ بتی شیخ آیا ہوا ہے لڑکی خو بصورت اور کچھ پڑھی لکھی ہو سرآنکھوں پر ہٹھا کر لیے جائے گا۔زیتون تنگ دستی ادر بدحالی سے عاجزآ حکی تھی ناامیدی کے گھیاند حیرے میں کوئی کرن نظریہ آتی تھی تسہیمہ کی بات اس کے دل کو چھو گئی۔اس نے نایاب سے بات کی تو وہ کچھ دیر کے لئے گېری سوچ میں ڈوب گئ ماں کی آواز پرچونک پژی اور کسی اندرو**نی حذبہ کو د** ہاتے ہوئے مانی تجربی ۔ وہ ٹھو کر کھا کر گری تھی لیکن کپروں کی دھول جھٹک کر کھڑی ہو گئی تھی اور اب اپن محرومیوں اور ماکامیوں کے منہ پر بھرپور طمانچہ مار ناچاہتی تھی اس نے کہا تھسکیہ ہے ماں! میں شادی کر وں گی میں احساس مکتری کے دائرہ سے نکلنا چاہتی ہوں میں اس ظالم کو بتانا چاہتی ہوں کہ عورت کیاہوتی ہے کسی معصوم اور انجان کے ساتھ دھو کہ کرنا کتنام ہنگاپڑتا ہے "

" نہیں بیٹا عورت چلینج کرتی ہوئی انھی نہیں معلوم ہوتی مرد طاقتور اور مکار ہو تا ہے اس سے مکر لینے والی عورت خود پاش پاش ہوجاتی ہے "" ماں یہ مرد مکار ہی نہیں خونخوار بھی ہو تا ہے اسے موقع ملتے ہی شہ رگ پہ منہ رکھ دیتا ہے اسے عورت یبار کا انداز سمجھ بینٹمی اور اپناتن من دھن سمجمی کچھ اس پر پنجھاور کر دیتی ہے "جو کچھ بھی ہوااہے بھول جاؤاور نئی زندگی کااستقبال کرو میشنصیک ہے ماں اب میں زندگی کا ایک ایک بل خوشی ہے جی کر گزاروں گی دوئی ہے آئے ہوئے شح کے ساتھ نایاب کی شادی کر دی گئی وہ نیک دل اور سیرصا ادمی تھا اس نے نایاب کی ماں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کہا ماں بیٹی کی خوشیوں کا ٹھے کانہ نہیں تھا نایاب کی روح کے اندر ا کیب کے آگیں سا اطمینان اتر رہاتھا۔وہ پہلی بار ایریورٹ گئ اور پہلی بار جہاز کی لرزتی سیڑھی پر قدم رکھی تھی اور جب جہاز کے اندر داخل ہوئی تو محسوس کیا جیسے رسان میں آگئ ہواور کیردو <sub>ک</sub>ی کی خوشبو میں لیٹی ہوئی سرز مین پر پاؤں رکھا تو محسوس ہوا کہ جنت میں آگئ بلک جھپکتے اس جنت میں دس سال گز رگئے ۔ نایاب دو بچوں کی مان بن گئی اب وہ ایک مکمل عورت اور شخ کی سلطنت دل کی ملکہ تھی ۔ ذمنی اور جسمانی آسودگی نے حسن میں چار چاند لگادئیے تھے وہ اپنے شوہر کاکار و بار سبنھالنے لگی تھی ۔ انڈیا سے میار شدہ ملبوسات منگوائے جاتے تھے ۔ حن کامن مانے وام پر خوب سیل تھا۔ دولت نایاب کے گھر کی باندی تھی لیکن آرام و آسائش کے جھولے میں بھی اس کی روح بے قرار تھی ۔ا کیب تشکگی تھی کہ تن من جلاتی تھی ۔ ا کیب کا نٹا تھا کہ ہر وقت پہلو میں کھٹکتار ہتا تھا۔ا کی دن نایاب کو معلوم ہوا کہ انڈیا سے ایک ڈرائیور کو بلوایا گیا ہے جو سلیز مین کے طور پر بھی کام کرے گا کیونکہ جار سلیز مین ووکان کے سے ناکافی ہور ہے تھے اور جب وہ ڈرائیور آیااور نایاب نے اسے دیکھاتو حیران رہ گئ وہ نواز تھا دیں سالوں میں کافی بدل گیا تھا عمر ہے زیادہ لگ رہا تھا اور پجرہ غربت کی کمانی سنار ہاتھا۔ نایاب کو اس کی حالت پر رحم نہیں آیا بلکہ چرہ پر ایک فاتح جرنیل کی ز ہر لی مسکر اہث رقصاں تھی جیسے اس نے اپنے شکار کو چت کر لیا ہو۔

## مجرم کون؟

جب لگیں زخم تو قاتل کو دعا دی جائے ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے دل کا وہ حال ہوا ہے غم دوراں کے تلے جسے اک لاش چانوں میں دبا دی جائے تم بھی مجرم ہو فقط میں ہی گنہ گار نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں کو سزا دی جائے میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں کو سزا دی جائے

جانثار اختر

ظالم مرد نے ہر دور ہر زمانے میں عورت کو ایک کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دی اسے ہمیشہ پیچا اور خرید ااور جب دل چاہا توڑ بھی دیا، کیا دنیا میں کوئی مرد الیما نہیں جس کی چو کھٹ پر قدم رکھنے کے بعد دل کہہ اٹھے کہ ہاں اسے روح کی گہرائیوں سے چاہو، اسی کی پناہوں میں زندگی کے حسین کمچے گزار دو اور اسی کی بانہوں میں موت کو گھے لگا لو۔۔۔۔۔

زیبا بیوٹی کلنک کاشہر میں بڑا جرچا ہورہا تھا۔اونچے گھر کی بیگمات ہمہ وقت وہاں لائین لگائے نظر آتیں ۔ رش کے باعث بیوٹی کلنک کی مالک زیبا بھی شام میں ا بن اسٹنٹس کے ساتھ مصروف ہوجاتی ۔آج وہ اپنے کیبن میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ بہت می کم وقت میں اس کے بیوٹی کلنگ نے ترقی اور شہرت کی حدوں کو چھولیااور خاصی آمدنی ہونے لگی جانے کیا بات ہے کہ بیہ عور تیں تیس پینتیس کے اوپر ہو ئیں اور کسی بیوٹی کلنک کارخ کرنے لگتی ہیں! عورت بیچاری کرے بھی کیا شوہر صاحب کے بار بار نکتہ چینی کرنے سے تنگ آگر ہماراسہار السی ہے ، کوئی کہتا ہے کہ اب اس میں پہلی ہی کشش نہیں رہی رنگ مجھی پھیکا پڑگیا ہے۔ کوئی کہنا کہ وہ موثی ہو گئ ہے تو ند بھی ثکل آئی ہے کسی کو شکایت ہے کہ چہرے پر جھریاں نظر آری ہیں اور آنکھوں کے اطراف سیاہ حلقے اور سرمیں سفید بال نمو دار ہور ہے ہیں آخریہ مرد کیا چاہتے ہیں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ انہیں بھی سبھونہ کرنا ہی چاہیے بیچاری بیوی کبھی ان سے یہ نہیں کہی کہ ان کے سرپر بال کم ہو گئے ہیں ، آنکھوں پر موٹے چٹھے کی عینک لگ گئ ہے یا ان کی توند بڑھ گئ ہے اور وہ اب تند مزاج ہوگئے ہیں وغیرہ انہی سوچوں میں گم زیبااس وقت چونکی جب ایک ۲۹ سام حسین خاتون خوش رنگ لباس زیب تن کئے کلنک میں داخل ہوئی جس کے جگمگاتے ہمیروں کے سٹ پر زیبا کی نظرجم ی گئے ۔ہاں یہ وہی سٹ ہے جو کہجی اس کے گلے کی زینت ہوا کر تا تھا اور ایک دن اچانک اس کی الماری کے سیف سے غائب ہو گیا تھازیباسوچ رہی تھی پیہ وہی ہے وه دن اسے یاد تھاجب وہ اپنے محل نمامکان میں دہشت ز دہ سی گھوم رہی تھی وہ محل جہاں اسکی خدمت پر کئی ملازم مامور تھے اس دن کسی غریب کی کٹیا جسیبالگ رہا تھا۔ وه پچرامک بار مرد کی فطرت پر عور کر رہی تھی جو عورت کو ہزار حکڑ بندیوں میں رکھ کر ہر طرح کی خدمت لینے کے بعد دوروٹی احسان جتانے کے انداز میں دیتا ہے مرد کی طبیعت کا کوئی تجروسہ نہیں موسموں کی طرح بدلتی رہتی ہے اور اس مرد کے لئے عورت تن من کی بازی لگادیتی ہے۔آج کی عورت نے اپنی برتری تو منوالی ، مرد کے شایہ بشانہ چلنا سیکھ لیا اور زندگی کے ہر میدان میں اڑان تجرنے لگی ہے تچر بھی وہ مرد کے سہارے کی محتاج ہے لیکن عورت کی رفاقت کے بغیر وہ بھی تو ادھورا ہے اس

حقیقت کو دنیا کے ہرآدم وحوانے تسلیم کیاہے زیبانے بچین سے جوانی تک اپنی ماں پر شرابی باپ کے مظالم و یکھے تھے مرد ذات سے اسے نفرت سی ہو گئ تھی خاندان کی عزت خاک میں مل گئ تھی نہ کبھی کسی نے پسٹ بھر کھایا نہ ہی کوئی تن کو سلیتے سے ڈھک سکا ۔ پانچ بہنیں اور اکی بھائی جو چو تھے نمبر پر تھا ۔ سب کو ماں نے الی سرکاری اسکول میں شربک کرادیا تھا۔باپجوا بک د فیتر میں کھرک تھااہے گھریا گھر کے افراد سے ، جیسے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔اگر میاں کو کبھی کچھ کہتی تو طلاق کی دھمکی دیہ اور ماں جانے کیا سوچ کر چپ ہوجاتی ۔ اخراجات پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے مور و فی مکان کاآد ھا حصہ کر ائے پراٹھادیا تھا۔زیدگی جوں توں گزر رہی تھی ۔ زیباسب سے بڑی تھی وہ ماں کے د کھوں کو سمجھنے لگی تھی۔اوپروالے نے اسے حن کی دولت سے مالا مال کیا تھااور اس حسن جہاں سوز کے چرچے دور دور تک تھے ا کی انجانی قوت ارادی کے تحت اس نے بی سامے پاس کر لیااور اس کی شادی کی فکر نے ماں کی راتوں کی نینداور دن کاچین چھین لئے جبکہ زیبا کو شادی سے نفرت تھی وہ ملاز مت کر ہے بہنوں کی شادی اور بھائی کی تعلیم کا نتظام کر ناچاہتی تھی ماں کے غم کو بانٹنا چاہتی تھی مرد کے سہارے کے بغیروہ آسمان کو چھوٹا چاہتی تھی ۔ ایک دن پڑو سن خالہ اس کے لئے جلیل نواب کارشتہ لے آئیں گھنٹہ بھر تک جانے ماں کو کیا سجھاتی رہیں کہ ماں نے رو رو کر برا حال کر لیا اپنے دودھ کی قسم دی اور زیبا کو ہاں كرتے ہى بنى ـ بينى كے روشن مستقبل كے تصور ميں ماں نے يہ نہيں ديكھا كہ جليل نواب کی عمر زیبا کی عمرے دوگن ہے۔ زیبا کو انہوں نے وہ سب کچھ دیاجو اس کے تصورات سے بالاتر تھا۔اس کارنگ روپ نکھرآیا تھا۔اس کے حسن وجوانی کے نشہ میں سرشار چھ مہینے کب تھسک گئے تتہ ہی نہ حلا۔ ایک دن اچانک جلیل نواب کو ا پناآنگن سونا سونالکنے نگا مامی گرامی علیم اور ڈاکٹرس نے زیباکا علاج کیالیکن کوئی فائدہ مذہوااور اس دن انہیں فون پر کسی سے بات کرتے سن لیاشاید وہ کسی دوست سے مخاطب تھے " بھی اس کاآدھاچرہ تو جھلس گیاہے ابوہ ہمارے کس کام کی ؟ بڑا نقصان ہوا! خیرتم شام تک طلاق کے کاغذات لالو او ، ہاں دو دن بعد نکاح کی تاریخ مقرر کر او پنا " زیبا کے پیروں تلے ہے زمین کھسک گئ کیاوہ مجھے طلاق دے رہا ہے ؟

وہ تھے گھر سے بے گھر کروے گاکیا وہ اپنے پیار کی قسموں کو توڑ دے گا اور میری سوت لائے گا ؟ مرد نے ہر دور ہرز مانے میں عورت کو ایک کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دی اسے ہمیشہ پیجااور خریدااور جب دل چاہا توڑ بھی دیا! کیا دنیا میں کوئی مرد الیما نہیں جس کی چو کھٹ پر قدم رکھنے کے بعد دل کہد اٹھے کہ ہاں اسے روح کی گہرائیوں سے چاہو ، اس کی پناہوں میں زندگی کے حسین کمجے گزار دو اور اس کی بانہوں میں موت کو گلے نگالو کدیہی ہے سچامونس وغم خوار از بباخوش تھی کہ اس کی مد د سے ایک بہن کی شادی ہو گئی تھی ۔ بھائی شہر کے معیاری اسکول میں تعلیم پارہا تھا ماں بھی برسوں اپنی ہڈیاں تروانے کے بعد چین کاسانس لے رہی تھی۔اب کیا ہوگا کیا تحجیے بھولوں کی ہیج چھوڑ کر خار دار جھاڑیوں میں راستہ بناناپڑے گا ؟انہی سوچوں میں كم بيلے اس نے اپنا زيور سف سے نكال كر ايك ذب ميں ركھاليكن تلاش بسيار كے باوجو دہمیروں کا وہ ہار نہیں ملاجو نکاح کے دن اسے منہ دکھائی کا تحفذ ملاتھا آج تک حبے وہ راہم پر جھتی رہی تھی کیاوہ راہزن تھا ، مختلف اندیثوں نے اسے گھیرلیا۔شام بڑی تیزی سے آنگن میں نہیں بلکہ اسکی زندگی میں اتر رہی تھی کال بل کی آواز نے اسکی د هرم کنوں کو بے ترتیب کر دیا وہ اپنے آپ کو سنبہ ل رہی تھی اور کچھ دیر بعد وہ فیصلہ ہو گیا جس کے لئے وہ صبح سے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی اکسیں ہزار کی رقم کے ساتھ جلیل نواب نے اس کے ہاتھ میں طلاق نامہ بکڑادیا! نہ کچھ کہا نہ سنا ڈرائیور کے ساتھ ماں کے گھر بھیج دیا ۔ کتناخود عرض ہو تا ہے یہ مجازی خدا اپنی عرض کے لئے ایک عورت کے سجدے کر تا ہے اور دل تجرجائے تو اس عورت کو پرانے جوتے کی طرح اٹھاکر پھینک دیتاہے۔

زیبانے اپنے آپ کو سنبھالااس کے اندر سوئی ہوئی وہ عورت جاگ اٹھی جب مردوں سے نفرت تھی اس نے خار دار جھاڑیوں میں اپنار استہ بنالیا اور زندگی کے ساتھ چل پڑی آج وہ شہر کے مشہور و معروف بیوٹی کلنگ کی مالک تھی اس کی ایک اسسٹنٹ نے کیبن کے دروازہ پر کھٹکا دیااور اجازت لے کر اندر آئی "میڈم آج رش کچھ زیادہ ہے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کئی خواتین منتظراور بے چین ہیں "

" اچھاتم علومیں آرہی ہوں ، د کیکھومیروں کاسٹ پہنی ہوئی جو خاتون بینھی ہیں

ماانهیں میں دیکھونگی "

" بہتر ہے " ۔ چند کمحوں کے بعد وہ باہر آئی اور اس خاتون سے دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا

" اگر آپکو جلدی پذہو تو کچھ دیرانتظار کریں میں خو د آپ کو اپنا وقت دونگی "

"جی کوئی خاص جلدی نہیں ہے میں انتظار کر ونگی "

زیبانے جلدی جلدی منتظر خواتین کی ضرورت اور خواہش کے مطابق میک

اپ کیا اور مچراس کی طرف والیس آئی جو بڑی دلچیں سے اس کا کام دیکھ رہی تھی ۔زیبا نے یو چھا" کیا میک اپ چاہتی ہیں آپ؟

" میڈم ایسا میک اپ کریں کہ دیکھنے والے کا لیمان ڈ کمگا جائے اور عاشق

ا بن جان متھیلی پر رکھدے " خاتون نے معنی خیزانداز میں فرمائش کی تھی ۔ زیبا نے بے ساختہ کہا " کیا

شراب ناب کو دو آتشہ بناکر پیش کر ناچاہتی ہیں ،ویسے آپ کا حسن توبہ شکن کسی بھی راہ چلتے کو منزل سے بھٹکانے کے لئے کافی ہے "

" بات یہ ہے میڈم کے مجھے ان کے دوست کے لڑکے کی شادی میں جانا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ اس تقریب میں جھے سے بڑھ کر کوئی حسین یہ ہو ہرنگاہ کا مرکز سوائے میرے کوئی اور یہ ہو "

معلوم ہوتا ہے آپ انہیں بہت چاہتی ہیں اس لئے ان کی خواہش کو سرآنکھوں پرر کھاہے ولیے فطریاً عورت حسین سے حسین تر نظرآنے کی خواہشمند ہوتی ہے۔

" نكبت نے مسكراتے ہوئے كہا "

جی ہاں آپ کا خیال درست ہے انہوں نے مجھے غربت کی زندگی سے ثکال کر مسند شاہی پر بٹھا دیا ہے وہ میرابہت خیال رکھتے ہیں

"بڑی خوش نصیب ہیں ۔ کیاآپ پہلے ملاز مت کرتی تھیں از یبانے یو چھا

" ہاں میں ایک نرس تھی اپنے اسٹاف اور مریضوں میں ہر دلعریز تھی " تکہیت

" پھر تو آپ خاصی تجربہ کار ہیں آپ نے عور توں اور مردوں کو قریب سے دیکھا

ہے کیا سب مرد اپن بیویوں سے پیار کرتے ہیں ؟ زیبا نے نکہت کے چرے پر فاؤنڈیشن پھیلاتے ہوئے سوال کیا۔

" بھی یہ تو اپن اپن طبیعت، ماحول اور سب سے زیادہ قسمت پر منحفر ہے۔ میری نڈر طبیعت اور خوش مزاتی کے لحاظ سے مجھے اکثر میل وار ڈمیں رکھا گیا تھا جہاں مردوں نے مجھے اپنائیت کے ساتھ اپن دکھ بجری زندگی کے حالات سنائے اور میں نے اکثر، عورت کوخود غرض پایا ہے۔

"آپ کواپنے بارے میں ایک بات بتاؤں ؟ نکہت نے کہا

"ہاں ہاں بتائیے آپ کی باتوں میں میری دلچسی بڑھ رہی ہے " مکہت نے کہا " میں نے خاندان کی مخالفت کے باوجو د نرسنگ کا پیشہر اپنایا میرے والد ذرا سخت واقع ہوئے تھے وہ عورت کو ایک مخصوص دائرہ میں دیکھنا چاہتے تھے ۔ وہ ہمارے کھانے کیوے اور تعلیم کاخاص خیال رکھتے تھے بس وہ فضول خرچی کے مخالف تھے ان کے برعکس ماں بڑی فضول خرچ تھیں ۔خاندان والوں کے آگے جھوٹی شان د کھانا ہر چھوٹی بڑی تقریب میں قیمتی تحفے دیناا نہیں بہت پسند تھاایسی ہی اور باتوں پر ان دونوں میں اکثر بحث ہو جاتی اور بات چیت بند ہو جاتی بچر دوچار دن بعد حالات معمول پر آجاتے ۔آخری عمر میں بھی والد نے ماں کی مرضی کے خلاف اپنا علاج سرکاری دواخانہ میں کروایا ان کا کہناتھا کہ موت کو جب آناہو تب ہی آئے گی اور دواخانہ میں ا کیب نرس کی لاپروا ہی نے ان کی جان لے لی شاید ان کا وقت ہی آ چکا تھا بس اس کے بعدی میں نے فیصلہ کیا کہ میں نرس بنونگی محنت اور محبت سے تنام مریضوں کی ویکھ بھال کر ونگی ۔والد کی موت کے بعد ماں نے ساری جمع یو نجی جھوٹی شان و شو کت اور شوق کی نظر کر دی اور ہم دونوں بہنوں کی شادی کے لئے تک کچھ نہ ر کھا مرحوم شوہر سے انھوں نے شاید اس طرح بدلہ لیا تھا بھر تھیے نرس کا پیشہ ہی مناسب معلوم ہوا جہاں میں والد کی طرح سائے ہوئے اور لو گوں کی دلجوئی اور ہمت افزائی کرتی رہی ان کے دکھ بانٹتی رہی " ۔ نکہت خاموش ہوئی تو زیبا نے پوچھا "عورت مجلا کس طرح ا كي مرد سے بدله لے سكتى ہے ؟وہ تو ايثار اور وفاكى مورت ہوتى ہے! راہ وفاميں را کھ ہوجاتی ہے " " بھنی ان عور توں کے انتقام لیسنے کے انداز نرالے ہوتے ہیں ایک بیوی صاحبہ شوہر کی وظیفہ پر علحدگی کے بعد اس سے اتنی متنفر ہو گئیں کہ وہ اپنی عمر کا آخری صدا پن بہن یا بھائی کے گھر گزار نے پر مجبور ہو گیا۔ کسی نے ایک نظر محبت کے لئے اتنا ترسایا کہ بیچارہ جنگوں کی طرف نکل پڑا اور ایک نے تو انسانیت کی حدیں تو روز دیں دولت کے لالج میں شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر کسی جنگلے کے مالک موٹر نشین کو اپنا ہمنشیں بنالیا۔ان واقعات کو سن سن کر میرے دل میں یہ ارادہ پکاہو تا جا تا کہ میں ایک وفادار بیوی بنونگی اور ہر حالت میں شوہر کا ساتھ دونگی "

میں ایک وفادار بیوی بنو نمی اور ہر حالت میں شوہر کا ساتھ دو می "
زیبانے ٹھنڈی سانس لے کر پو تھا"ہم ابھی تک ایک دو سرے کے نام سے بھی واقف نہیں اور باتیں الیے ہور ہی ہیں جسے پرانی دو ست ہوں " جی مجھے نکہت کہتے ہیں " اچھا تو نکہت صاحبہ آپ ان مردوں کے بارے میں کیا کہیں گی جو بیوی کو ایخ جسی سالک حصہ سمجھنے کی بجائے اپن باندی سمجھتے ہیں کبھی تو نا واجبی مطالبات کی آگ میں جلاکر راکھ کر دیتے ہیں اور کبھی ان کے چہن زندگی میں ایک پھول نہ کھلانے کے جرم میں صحرانور دی کیلئے چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی گھریلو الجھنوں میں الجھ کر روح کو شک زخمی کر دیتے ہیں اور زندگی میں اور زندگی میں تو ٹر پھوڑ شروع عمل زوالوں پر منہ مارتے یا پھراس کی سوت لے آتے ہیں اور زندگی میں تو ٹر پھوڑ شروع ہوجاتی ہے ۔ میں بھی ایک ظالم کے تیرسے گھائل ہوئی ہوں میرے گال پریہ سلوئیں دیکھ رہی ہو ایک تقریب کے موقع پر بکوان کے دوران جھلس جانے کی وجہ سے اس دیکھ رہی ہو ایک تقریب کے موقع پر بکوان کے دوران جھلس جانے کی وجہ سے اس فی سلوٹوں نے اس کے حسن کے جاند کو گہنا دیا تھا۔

اسے خاموش پاکر زیبانے کہا" ایک بات پوچھوں "" ضرور پوچھئے نکہت نے کھوئے ہوئے انداز میں جواب دیا" تم نے یہ ہمیروں کا ہار کہاں سے خریدا " جی یہ میرے شوہر نے کھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا تھا"" کیا تم جلیل نواب کی بلگم ہو " زیبا نے حیرانی سے پوچھا

جی ہاں!لیکن آپ نے کسیے جانا ° کبھی میں بھی ان کی بیوی تھی یہ ہار مجھے بھی منہ دکھائی کا تحفہ ملاتھا "اب نکہت زیبا کو حیرانی سے تک رہی تھی ۔زیبا کہہ رہی تھی "مجھے بعد میں یہ معلوم ہوا کہ خود جلیل کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اور وہ ہرچار چھ ماہ بعدیہ کہہ کر طلاق دیتا ہے کہ بیوی اولاد پید اکرنے کے قابل نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے چار پانچ کو طلاق دے چکاہے۔ تبجب کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے بھی بارے میں تبہ نہیں کہ کہاں اور کس حال میں ہے

" نہیں نہیں ایسا نہیں ہوسکتا میں نے ایک مرد کاہم بیٹہ احترام کیا ہے اس کا ہر روپ کھیے اچھا معلوم ہوا چاہے وہ باپ ہویا بھائی شوہر ہویا ہیٹا وہ اکثر حالات میں معصوم اور مظلوم بھی رہاہے "نکہت پر گھبراہٹ طاری تھی۔

" نکہت بنگیم ابھی تم نے دنیا دیکھی ہی نہیں یہاں ہمہ اقسام سے مرد ہیں اور قسم ہاقسم کی عور تیں ہیں تہمارے کہنے کے مطابق نصیبوں کی بات تو تھیک ہے ۔ آج کے اس آزاد معاشرہ میں عورت آزاد ہے اور آزادی کے اصول اور ضا بیلے بھی ہیں عورت قزاد ہے اور آزادی کے اصول اور ضا بیلے بھی ہیں عورت تعرف کر ناسکھے مرد کو اس کا مقام ضرور دے لیکن اس کے پیروں گی گر دینہ ہے ۔ تم جلیل نواب سے محتاط رہو تو بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ تم بھی تقدیر کے دھکے کھانے کے لئے زیدگی کے بازار میں چھوڑ دی جاؤ بظاہر ماڈرن بن کر بھی لکیری فقیر نہ بن رہنا کیونکہ زمانہ بہت خراب ہے "۔

باتوں ہی باتوں میں زیبانے اپنے مشاق ہاتھوں سے نکہت کے حسن میں چار چاند نگادیئے لیکن 'نکہت کی آنکھوں میں فکر و خوف کے سائے ہرا رہے تھے۔تقریب میں جانے کاموڈ ہی ختم ہو گیا تھالیکن جانا تو تھا۔وہ بہت جلد دو بارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔

دوسری مسم شہر کے مشہور اخباروں میں بیہ خبر چھپی تھی کہ شہر کا نامی گرامی انہیں جلیل نواب اپنی بیوی کے ہاتھوں قبل کر دیا گیا کیونکہ اس کی گھناؤنی سازش کا سپتہ چل گیا تھا کہ اس نے اپنی حسین بیوی کا سودا کسی غیر ملکی سے خطیر رقم کے عوض کر دیا تھا ۔ جب بیوی کے علم میں بیہ بات آئی تو دونوں میں بحث و تکرار چلی اور پچر ہاتھا پائی ہوئی ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا تعلق عور توں اور پچوں کا سودا کرنے والے کسی گروہ سے تھا۔ اس خبر کو پڑھنے کے بعد زیبا کو سکون سامحسوس ہوا۔ لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ اصلی مجرم کون ہے کیاوہ مرد جس کے ہاتھوں میں انک گھر ایک خاند ان اور ایک قوم کی باگ ڈور ہوتی ہے جو کبھی کبھی استاخود غرض ہوجاتا ہے کہ عورت کا اور ایک قوم کی باگ ڈور ہوتی ہے جو کبھی کبھی استاخود غرض ہوجاتا ہے کہ عورت کا

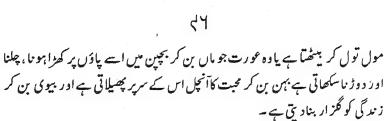

### ليشيمال

دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب
کیا لطف الجمن کا جب دل ہی بچھ گیا ہو
پھولوں کو آئے جس دم شسم وضو کرانے
رونا میرا وضو ہو نالہ میری دعا ہو
ہر دردمند دل کو رونا میرا رلادے
ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگادے

ا کی شوہرنے اپنی بیوی پر ناکر دہ گناہ کا الزام لگایا تھا شوہر جو الک عورت کی سب سے بڑی طاقت ہو تا ہے شوہر جس کی چو کھٹ پر سرد کھ کر جان دے دینا ہر عورت اپنا مقصد حیات سمجھتی ہے ۔ آج اس کے شوہر نے خود اسے دنیا کے سلمنے دنگا کر دیا تھا ا کی۔ عورت کے بھرم کو پامال کیا تھا۔

آج اس کا دل اداس کے سیاہ سمندر میں ڈوب ڈوب کر انجرر ہاتھا۔رات بھی سیاه ، او رسیاه ہو حیلی تھی ۔ وہ اپنے آپ کو بے حد تہنا محسوس کر رہی تھی اپنے ڈر ائیننگ روم میں بیٹھی ہوئی ان مچھلیوں کو دیکھ رہی تھی جو اکویریم کے شفاف ٹھنڈے پانی میں پر سکون نظرآری تھیں جاڑے کی عرد رات میں چاند بھی ٹھنڈا اور پرسکون تھا جس کی چاندنی سارے ماحول کو ٹھنڈک پہنچار ہی تھی ثمینیہ بھی برف کا تودہ بن حکی تھی ایکن آج اس کے اندر کہیں ایک شعلہ سانجوٹک رہا تھا اچانک اسے محسوس ہوا کہ ڈرائینگ روم کسی بھٹی میں تبدیل ہو گیا ہے وہ اپنے سلصنے اپنے قاتل کو کشبرے میں کھڑا دیکھ رہی تھی جس کے ہو نٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی ۔ ثمینیہ جیسے پھٹ پڑی " عدالت تہمیں پھانسی کی سزا سنائے گی اور یہ فیصلہ تمہیں قبول کر ماپڑے گا کیونکہ تم نے میراخون کیا ہے میرے قاتل ہو میری لاش کو دیکھ کر کوئی ہنستا اور کوئی رو تا ہے لیکن عدالتوں کے فسیصلے ہمدیثہ مطلوم و مقتول کے حق میں نہیں ہوتے مجرم و قاتل ا كثرصاف بج فكلتے ہيں اور اگر ايسا ہوا تو قدرت تم سے وہ انتقام نے گی كہ تم زندگی ہے بیزار ہوجاؤ کے موت کی دعائیں مانگتے رہو گے ایک خارش ز دہ کتے کی طرح تل تل کر مرتے رہو گے اور تمہارایوں مرنا کھے اچھا معلوم ہو گا کیونکہ تم نے میراخون کیا ہے۔ تہمارے ہم جنسوں نے رفیعہ کو پاگل کر دیا ہے وہ میری اتھی دوست تھی ہم دونوں ایک دوسرے کاغم غلط کیا کرتے گھنٹوں ایک دوسرے لوّ بہلاتے اور تسلی دیا کرتے تھے اس کا قصور بس بیہ تھا کہ وہ دنیا میں آئی تو سانولا رنگ لے کر آئی تھی سرد جسیسا قد کمیے بال ستواں ناک اور بڑی بڑی بادامی آنکھیں تم لو گوں کے معیار حسن پر یوری نه اتر سکیں اور اے سہاگ کاجوڑا نصیب نه ہوسکا تم لو گوں نے ہربار اے دھتکارا ۔اس کے دل کوچورچور کیاستائیس سال تک بناملاح بناپتوار وہ اپنی زندگی کی ناؤ تھیتی رہی اپنے دولہا کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی ۔ کم سم ہو گئی گوٹگی بہری ہو گئی جاننے کتنی سانو لی سلونی جوانیاں معیار حسن کی قربان گاہ پر سسک سسک کر دم توڑ دیتی ہیں تم لو گوں نے بیوہ کی شادی کو معیوب قرار دیا اور تم جیسے ظالموں کے چنگل سے چھوٹی ہوئی مطلقہ لڑکیوں سے شادی کرنا تم لوگ پاپ سمجھتے ہو یہ لڑ کیاں کہاں جائیں اپنی جوانی کیسے کامیں اور جبان سے کوئی بھول ہوجاتی ہے تو تم

ہی لوگ اسے سنگسار کر دیتے ہو۔ تم اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے مسکر ا ، رہے ہو تم بے شرم ہو بے غیرت ہو ۔ مجھے دنیا کی ٹھو کریں کھانے کے لئے چھوڑ کر تماشہ دیکھ رہے ہو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر و بگی تم نے مجھے اس مقام پر لاپٹکا ہے جہاں میں جی تور ہی ہوں لیکن زندگی سے کترار ہی ہوں اور زندگی سے کترا کر چیسے کو میں نے ایک آرٹ بنالیا ہے اس آرٹ کامیں نے سہاراند لیا ہو تا تو خود کشی کر لیتی کیونکہ چینئے کے لئے ہرانسان کوالک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ میری باتیں سن کر تم ہنس رہے ہو ؟ تم دیکھیے میں ایک بجربور مرد نظرآتے ہو لیکن حمہاری یہ ہنسی کس قدر کھو کھلی اور بے جان ہے جیسے کسی پرانے ٹوٹے ہارمونیم سے نکالا ہوا ہے معنی سر!" اس نے میزیر رکھاہوا پییرویٹ اٹھاکر کٹبرے کی طرف دے ماراجو دیوار سے جانگا۔ سنانا چمخ پڑا وہ چونک گئ ۔ رات کی سیابی کچھ اور دبیز ہو گئی تھی اس کی کنپٹیاں سلگ رہی تھیں اس نے گھبرا کر ادھرادھر دیکھا چاند بادلوں کی اوٹ لیے تیز تیز حلا جارہاتھا اکویریم کی مجھلیاں ٹھنڈے پانی میں بے چین نظر آرہی تھیں وہ کمرے ہے باہر نکلی اور ساروں بھرے آسمان کے نیچے کھڑی انھیں گھور رہی تھی جو ہر رات آسمان سے ٹوٹ کر زمین پر گرتے اور مٹی میں مل جاتے ہیں اس کی آٹکھیں جل رہی تھیں نیند کا کوسوں بتیہ نہ تھا کسی سگریٹ کی خوشبواسے اپنے آس پاس محسوس ہورہی تھی ۔ آج وہ اس وقت چونک پڑی تھی جب اسکول کے آفس روم میں ایک شخص دو پچوں کے داخلے کے لئے آیا اور اسی خوشبو دار سگریٹ کی بو اس کی ناک میں گھستی حلی کئی جس نے پندرہ سال پہلے اسے چونکا دیا تھا پھراکیب سیاہ دھواں اس کی زندگی کے افق پر تھاتا حلاگیا تھا۔اس نے آنے والے کو غیرارادی طور پر دیکھا تو خود اسے عالم محویت میں این طرف دیکھتا ہوا پایا۔ "تشریف رکھئے " ثمینیہ کی آواز میں ارتعاش تھا ماتھے پر نسیینے کی بوندیں ابھرآئی تھیں آنے والایوں بیٹھے گیا جیسے اس پر مسمریزم کر دیا گیا ہواس کی نظریں ٹمنیہ پر مرکوز تھیں۔" فرمائیے " ٹمنیہ نے سنجل کر کہا۔

" میں اپنے بھانجوں کے داخلے کے لئے آیا ہوں " اجنبی کا لہجہ الیساتھا جسیے نیند میں بزبڑا رہا ہو۔ نمسنیہ نے بل بجا کر چپراس کو بلایا اور آنے والے کو ایڈ میشن روم تک پہنچانے کہہ دیا۔اس پر عجیب سی وحشت طاری تھی کچھ دیر بعد اس نے اپن گاڑی ٹکالی

اور گھر چلی گئی ۔ ڈرائیننگ روم میں بیٹھی وہ سوچ رہی تھی زندگی کے چلن بھی کیسے نرالے ہوتے ہیں جو کسی کی مجھے میں نہیں آتے ۔ پندرہ سال پہلے جب اس نے انٹر پاس کیاتھاوالدین نے بڑی دھوم دھام ہے اس کی شادی کی ایک مکان دیااور بے حد و حساب سامان کے ساتھ اسے ر خصت کیا۔ ہر نوجوان لڑکی کی طرح اس نے بھی سوچا تھا اس کے خوابوں کا شہرادہ دنیا بھرہے انو کھا ہو گا اور اسے انو کھی خوشیاں دے گا۔ جب شادی ہوئے چھ ماہ کاعرصہ ہواتب اس نے ایک دن ساس نندوں کی دبی سر گوشیاں سنیں جو اس کی طرف سے نئے مہمان کی خوشخبری مذملنے پر برہم ہورہی تھیں اور پھرا کیک دن ساس نے کھلے الفاظ میں تنبیہ کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے اور بچیہ ہونے کے لئے علاج کروائے وریہ وہ لوگ وسیم کی دوسری شادی کر دیں گے وسیم نے شمینیہ کو تسلی دی اور ماں سے کہا کہ وہ خود اس کا علاج کرواے گا۔ کمسن ثمینیہ حیران تھی کہ آخروہ کیونکر بچہ پیدا کر سکتی ہے نرم نرم روئی کے گالوں جیسے بچے اسے بھی پسند تھے لیکن وہ ماں بنتی بھی تو کسیے ؟اس کے کنوارے خواب تو آج حک کنوارے ہی تھے ۔بے بس ثمینیہ کے پاس رونے اور صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا دو دن بعد وسیم نے ماں کو بتایا کہ وہ ثمینیہ کوعلاج کے لئے چند دن تک دوانعانہ لے جائے گااور وہ اسے اپنے ایک دوست مجیب کے ہیلت کیئر سنٹر لے گیا۔ مجیب شاید ان بی کا منتظر تھا اس نے نمسنہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔وسیم اسے وہاں چھوڑ کر جا حکا تھا۔وسیم نے لیڈی انچارج کو بلواکر ثمینیہ کو اندر تجیج دیا۔اب وہ ہرروز آتی اور مختلف ورزشیں یوگ آس کرتی ۔ دوا کے طور پر اسے کچے بنہ کچے کڑوی کسیلی چیزیں پلائی جاتی رہیں ۔ نمسنہ خوش تھی کہ بچہ ہونے کے لئے اس کا علاج کیا جارہا ہے ۔ (عورت بھی کتنی عجیب مخلوق ہے آنکھ بند کر کے مرد پر بھروسہ کر لیتی ہے) اپنے شوق کے پروں پر سوار وہ ایک عجیب دنیا کی سیر میں محوتھی ۔ ماں بننے کا شوق شاید ہر عورت کی فطرت میں داخل ہے ۔ا مک دن جب سنڑ کا وقت ختم ہو چکااور سب لوگ جا چکے تھے۔ بحیب اپنے آفس روم میں ثمینہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھااس نے کہاتھا کہ آج اس کا معائنہ کیا جائے گا۔وسیم بھی اسے لیسنے اپنے ٹائم پر نہیں آیا تھا۔اس نے گلاس میں ثمینیہ کو کچھے پیننے کے لئے دیااور ایک ہی سانس میں بی لیننے کہا ثمینیہ نے گلاس اٹھایا اور

خوشی خوشی پی گئی اسے یوں محسوس ہوا جسے حلق سے پدیٹ تک آگ می لگ گئی ہو وہ کچے پر بیشان می ہو گئی جیب نے اسے تسلی دی اس کی پیٹھ کو ہملایا گئے اور سینے کو بھی سہلایا چند ہی منٹوں بعد ثمینیہ لڑ گھڑانے لگی اس کی نشہ بار آنگھیں سرخ ہو گئیں جیب نے آگے بڑھ کر اسے اپنی بانہوں کے حصار میں کس لیااور اس کے تحر تحراتے ہو نٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دئیے اس وقت وسیم ایک کیمرہ کے ساتھ وہاں آگیا اور مختلف زاویوں سے ان دونوں کی تصاویر لیا۔ کچھ دیر بعد جیب کا شکریہ اوا کرتے ہوئے ثمینیہ کو لے کر چلا گیا۔ گھر جاکر ثمینیہ سے باز پرس کی کہ وہ اکیلی جیب کے کمرے میں کیوں گئی اور کیا کررہی تھی ثمینیہ نے جواب دیا" آپ کے دوست نے مجھے معائنہ کے لئے رکھے کہا اور آپ بھی تو وقت پر نہیں آئے تھے نا!! "تم نے شراب کیوں پی تھی ؟ وسیم نے نو چھا۔

" شراب ؟ میں کیاجانوں شراب کیا ہوتی ہے؟

"مکار عورت میرے ساتھ جالبازی کرتی ہے زبان حلاتی ہے؟"

بناکیاکرری تھی اس کے کمرے میں ؟

" میں کچھ نہیں کر رہی تھی میں نے کچھ نہیں کیا "اس وقت وسیم نے اس زور کا تھپڑر سید کیا کہ ثمنیہ چیخ پڑی ماں بہنیں دوڑی ہوئی آئیں وہ پہلے سے انکی گفتگوس رہی تھیں ماں نے کہا " کمینی کو علاج کے لئے بھیجا تو میاں کے یار کے ساتھ گچرے اڑا نے لگی دفع کرو اسے یہاں سے " ۔۔۔۔دوسرے دن اس پر بدکر داری کا الزام لگاتے ہوئے وکیل کے ذریعہ طلاق نامہ بھیج دیا گیا۔

ایک شوہرنے اپن ہیوی پر ناکر دہ گناہ کا الزام لگایا تھا۔ شوہر ، جو ایک عورت کی سب سے بڑی طاقت ہو تا ہے شوہر ، جس کی چو کھٹ پر سر رکھکر جان دے دینا ہر عورت اپنا مقصد حیات مجھتی ہے ۔آج اس کے شوہر نے خو داسے و نیا کے سامنے ننگا کر دیا تھا ایک عورت کے بجرم کو پامال کر دیا تھا۔ اس نے بھی کبھی مجتوں کے وہ حسین خواب دیکھے تھے جس کی تعبیر اس کے نصیب میں نہ تھی ۔ اس کی گرتی ہوئی صحت کو دیکھتے ہوئے والدین نے اس اس گھر اور شہر کو چھوڑ دیا۔

نسنیہ نے اسکول کھول لیا تھا ۔ ساتھ ساتھ بے بی کیئر سنٹر بھی تھا جہاں

ملازمت کرنے والی ماؤں کے بچوں کی دیکھ بھال خود نمسنے کرتی تھی ۔اس نے اپنے آپ کو بہلا لیا اور زندگی کے ساتھ چل پڑی تھی ۔ وہ دو تبین دن تک اسکول نہیں گئی اور جب گئی تو اس کی اسسٹنٹ نے بتایا کہ وہ صاحب جو دو بچوں کے داخلے کے لئے آئے تھے تبین دن سے ہرروز آر ہے ہیں اور آج اس کے نام ایک رقعہ چھوڑ گئے ہیں۔ ثمینے کا دل بری طرح دھڑ کئے لگالر زتے ہاتھوں سے اس نے رقعہ لیا اور اپنے بیگ میں شمننے کا دل بری طرح دھڑ کئے لگالر زتے ہاتھوں سے اس نے رقعہ لیا اور اپنے بیگ میں سنوار نے کے لئے روشنی کی یہ کرن کہاں سے چلی آئی ،جوانی کی شمنم کا ایک قطرہ جو اس نے وقت کے سمندر میں گنوادیا اسے کس طرح ڈھونڈ کر لائے زندگی میں تخیاں اس قدر گھل گئی تھیں کہ شہد کا ایک قطرہ بھی اسے کڑ وا معلوم ہور ہاتھا۔ خط میں لکھا اس قدر گھل گئی تھیں کہ شہد کا ایک قطرہ بھی اسے کڑ وا معلوم ہور ہاتھا۔ خط میں لکھا

محترمه ثمينيه صاحبه

آداب عرض \_آپ میرایه خط دیکھ کر حیران ہوئی ہونگی لیکن میں آپ کے لئے کوئی اجنبی نہیں ہوں آج سے پندرہ سال پہلے ایک ہیلت کیئر سنٹر کی وہ شام آپ کو یاد ہو گی جب میرے دوست وسیم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ، جاہلانہ رویہ اختیار کیا اور دوسرے دن آپ کو مائیکے بھیج دیا ۔اس نے بتایا تھا کہ اس کی والدہ اپنے نعاندان کے نام لیوا کی خواہشمند ہیں اور وسیم ان کی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھا مجھے انتہائی حیرت ہوئی کہ اس حالت میں اس نے آپ کے ساتھ چھے مہینے کاعرصہ کس طرح گزار امیرے استفسار پر بتایا کہ آپ بے حد معصوم اور کسن ہیں اس لئے کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا ماں کی خواہش کے پیش نظراینی پول کھل جانے کے ڈر سے اہے پر پشانی لاحق ہو گئ کہ آپ کے لوگ اس کے خلاف قانونی چارہ جو ئی پذکر بیشین اور وہ عورت، عزت، دولت و جائیداد سے ہاتھ پہ دھو بیٹھے ۔اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کی شیطانی اسکیم میں اس کا ساتھ دوں ۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آگیا اور آپ جسی معصوم

و پاکباز خاتون کے ساتھ انسانیت ہے گری ہوئی حرکت کر ہنٹھا۔ جب مجھے اپنی غلطی کااحساس ہوا تب حک آپ والدین کے ساتھ شہر چھوڑ کر جانچکی تھیں میں نے آپ کو بہت تلاش کیالیکن ناکام رہا۔ تین دن قبل آپ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔آپ اگر برا نہ مانیں تو ایک در خواست کر وں کہ میں آپ کو ایک سکھی جیون دیپنے کا آر زومند ہوں اپنی غلطی کی تلافی چاہتا ہوں گو کہ آپ کی زندگی ہے گزرے ماہ و سال والیس نہیں لاسکتا لیکن این باقی زندگی آپ کے لئے وقف کر سکتا ہوں میں نے ابھی مک شادی نہیں کی ہے آپ نے میری در خواست قبول کر لی تو سمجھو نگا کہ آپ نے محجے معاف کر دیا۔

آپ کابہی خواہ

مجيب

# شام غم کی قسم

یہ بے کسی کے اندھیرے ذرا تو ڈھلنے دے بچھا نہ دے مرے دل کا چراغ جلنے دے نہ سن سکے تو ہیں ختم ذکر غم کردوں جو سن سکے تو میری داستاں چلنے دے

تم کیا جانو ان دو سالوں میں ، میں کیا سے کیا ہوگئ ہوں موم کی طرح پگھل رہی ہوں شوٹ پھوٹ کر پکھرزی ہوں صدیوں کی تنہائی کا کرب جھیلتے ہوئے میرا ہر حبز بہ ہراحساس مجروح ہو چکا ہے دوحانی اضطراب پر قابو پانے کے لئے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور لب سی لئے تھے لیکن آج یوں محسوس ہورہا ہے جسے میرے زخم کا ہر مانکا ٹوٹ گیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔

شام کا دھند لکا گہرا ہو تا جارہا تھا پرندے اپنے اپنے بسیروں کی طرف محو پرواز تھے راحید اپنے کرے میں اکیلی بیٹی ہوئی دور خلاؤں میں گھور رہی تھی ۔اس کے ہاتھ میں ظفر کا خط تھا اس نے لکھا تھا کہ وہ اگلے ماہ عید پر آرہا ہے پچھلے دو سال سے وہ یہی بات لکھا رہا ہے ۔سمندر پارجانے والے کیاجانیں کہ ایک بر بن انکی یادوں کے الاؤ میں کس طرح ایک کچی لکڑی کی مانند جلتی رہتی ہے وہ آسمان کی طرف ٹکٹی باندھے گھور رہی تھی ۔کالی گھٹائیں امنڈ امنڈ کر آرہی تھیں جسے ابھی برس پڑیں گی۔ آج پھر کسی نے طلعت محمود کی مشہور زمانہ غزل کی دھن بانسری پر چھیڑدی تھی شام غم کی قسم آج عمکیں ہیں ہم آبھی آبھی جاآج میرے صنم ۔ بھیگا بھیگا موسم ، ظفر کی یاد اور در میں ڈوبی ہوئی بانسری کی دھن! وہ نڈھال ہوئی جارہی تھی ۔ شادی کے صرف در د میں ڈوبی ہوئی بانسری کی دھن! وہ نڈھال ہوئی جارہی تھی ۔ شادی کے صرف ایک ماہ بعد وہ تعودی چلا گیا اور وعدہ کیا تھا کہ ایک سال بعد لوٹ آئے گالیکن تھیں سال گزرجانے پر بھی وہ نہیں آیا تھا۔

راحیلہ کی ماں اس کی شادی کے لئے کس قدر پر بیٹان تھی ۔ پاس پڑوس کی عور تیں ، رشتے دار اور سہیلیاں اپنے اپنے بیٹوں یا بھائیوں کے لئے راحیلہ کو بے حد پہند کرتی تھیں ۔ کھلتا ہوا جمہی رنگ ، ستواں ناک ، بڑی بڑی غلافی آ نکھیں ، موتیوں بہند کرتی تھیں ۔ کھلتا ہوا جمہی رنگ ، ستواں ناک ، بڑی بڑی غلافی آ نکھیں ، موتیوں جسے دانت اور سرو جسیا قد ۔ مرمیں جسم کا ہرزاویہ دلکش تھا۔ راحیلہ ایک ہی نظر میں ہر کسی کو بھاجاتی لیکن انکے ہاں گوڑے جوڑے کے نام پر دینے کیلئے نوٹوں کے انبار نہیں تھے اور نہ ہی نئے ماحول اور خیالات کے مطابق جہیز تھا۔ اس لئے راحیلہ کی ماں نے اسے ظفر کے حوالے کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی کوئی مانگ نہیں تھی وہ اس بات ماں نے اسے ظفر کے حوالے کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی کوئی مانگ نہیں تھی وہ اس بات میں کرتی تھی کہ شادی کے چند دن بعد ہی دولہا سات سمندر پار کو ہو کے بیل کی طرح پسنے چلا جائے اور نئی نویلی دہن سونی سے سجائے بیدرد سناٹوں کی آغوش میں پڑی سسکتی رہے بھرآپ ہی سوچتی کہ چلو باہر جانے سے روٹی کا تو سہارا ملاور نہ بیاں ملازمت کب ملتی اور مل بھی جاتی تو کسی معمولی عہدہ پر کام کر ناپڑتا اور آمدنی بیدر ھی نکی ہوتی۔

عید کا دن آگیا ہرسال کی طرح ظفر کو یہ آنا تھا یہ آیا چاروں طرف خوشیاں بکھری پڑی تھیں لیکن راحلیہ کے دل پراداسیوں کاراج تھا۔وہ کسی کام ہے بڑے بھیا

کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ بھانی اپنے مہندی ریچ ہاتھوں سے بھیا کو شیر خرما پلار ہی ہیں بھر وہ سرمہ دانی دینے کیلئے جھوٹے جھیا کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ بھائی کے ۔ پالوں میں پھولوں کاخوبصورت گجرا نگار ہے تھے راحیلہ پر نظرپڑی تو اس کے ہاتھ میں دو گجرے تھما دیئیے ۔راحیلہ کی آنگھیں ڈیڈ با گئیں وہ میزی کے ساتھ پلٹی اور اپنے کرے میں آگر ہیٹیے گئی اس کے بیڈیر ظفر کا خط اور عبد کار ڈپڑے اس کا منہ چڑا رہے تھے۔اس نے الماری سے لیٹر پیڈ نکالا اور بیٹھ گئی اس کا قلم تیزی سے حِل رہا تھا۔ " تم کیا جانوان دو سالوں میں ، میں کیا ہے کیا ہو گئی ہوں موم کی طرح پکھل ر بی ہوں ٹوٹ بھوٹ کر بکھر ر بی ہوں صدیوں کی تنہائی کا کرب تھیلتے ہوئے میرا ہر حذبہ ہراحساس مجروح ہو جیا ہے روحانی اضطراب پر قابو پانے کے لئے میں نے ای آنکھیں بند کرلیں اور لب سی لئے تھے لیکن آج یوں محسوس ہور ہا ہے جیسے میرے زخم کا ہر مانکا ٹوٹ گیا ہے شادی ایک معاہدہ ہے حسکے بعد ہرجوان لڑکی محبت اور خوشیوں سے بھری زندگی کا تصور لئے اپنے دیو تا کے مندر میں قدم رکھتی ہے۔ تم سے شادی کے بعد میں نے بھی نیلے آسمانوں کی تمام تر وسعتوں کو اپنی بانہوں میں سمیٹ لینا چاہاتھا۔ تمہاری دی ہوئی لمحاتی رفاقت کو میں نے دائی سہار اسمجھ لیا اور زمین پر جنت بسانے کی آر زولئے بیٹھی تھی ۔میرے خوابوں خیالوں کی تنام رنگینیاں تہمارے وجود میں مجسم ہو گئی تھیں ۔لیکن آج میری روح کے اندر ویرانی کاراج ہے آج دنیامیری نظرمیں ا کیب تاریک قفس بن گئی ہے ہرشنے اجنبی سی لگ رہی ہے اور میں ان اجنبی چروں ہے در میان معلق اور مصلوب ہو کر رہ گئی ہوں میں کیا کروں سہ ۔۔۔

راحیلہ کو بانسری کی آواز نے چوٹکا دیا کم بخت نے عید کا دن بھی نہیں چھوڑا بانسری رو رہی تھی شام غم کی قسم آج تہا ہیں ہم وہ آہستہ آہستہ جلتی ہوئی بالکنی میں آگئ پہلی بار بانسری بجانے والے کو دیکھ رہی تھی وہ آنکھیں بند کئے اپنی ہی دھن میں مست تھا ۔ جسیے کوئی پجارن اپنے دیو تاکی پوجا میں گن ہو ۔ اسے کیا دکھ تھا اس کے من مندر کی دیوی کون ہوگی کہاں ہوگی وہ بانسری پر صرف یہی دھن کیوں بجاتا ہے آج وہ بھی اسی دھن کیوں بجاتا ہے آج وہ بھی اس کے اندر کہیں ٹوٹ بھوٹ سی ہونے گئی اچانک اس کے دل نے سرگوشی کی یہ تو نے بڑی بوڑھیوں جسیا حلیہ کیوں ہونے کی

بنا رکھا ہے جھے جس نے بھلا دیا تو بھی اسے بھلا دے زندگی ایک بار ملتی ہے اور زندگی میں جوانی ایک ہی بار آتی ہے۔ ہر کسی کو اپنی زندگی اور جوانی پر اختیار ہے کہ وہ ان پھولوں کی ہر پت سے مسرت و شاد مانی کا امرت رس نچوڑ لے سوچ کیار ہی ہے ؟ فعمرے کسی کونے سے آواز آئی نہیں نہیں!" میں جھے آزاد ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا تھے تیری نگہبانی کے لئے پیدا کیا گیا ہے ول کہتا "

" کب تک تنهائی کے اس لق و دق صحرا میں بھٹکتا رہوں کب تک فراق کی ان خار د ار جھاڑیوں سے الحستار ہوں ؟ضمیرنے کہااس راستے پر چلنے کے لئے کیوں مجل رہاہے جس پر چل کر ر ای منزلوں سے بھٹک کر دور کہیں اندھیروں میں کھوجاتے ہیں اپینے جسم کے قفس میں قبید تو ایک مشرقی روح ہے تو کسی کی امانت ہے عرت اور شرافت کے دار پر چڑھ جا " آپ اپنا گلہ گھونٹ لے کہ یہی ایک شریف لڑ کی کاشیوہ ہے "عقل اور دل کی جنگ کے درمیان راحیلہ کی روح کے سنانے چخ پڑے وہ دوڑتی ہوئی ایپنے کرے میں گئی دروازے اور کھڑ کیاں بند کئے اور اپنی شادی کا البم لیگر بنیچھ گئی وہ تصویریں دیکھتی رہی اسکی آنکھوں سے جھرنے بہہ رہے تھے وہ ر و تے ر و تے ہنس پڑی اور ہنستے ہنستے رو نے لگی پھراچانک حلاا ہمی ظفرتم کماں ہو ؟ کماں ہو ظفر ؟ ظفرا وہ دروازہ کھول کر باہرنگلی اور حلاتی ہوئی یورے گھرمیں اسے تلاش کر رہی تھی گھر کے لوگ حیران پریشان اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کسی نے بوچھا کہاں دیکھا ہے تم نے ظفر کو ؟وہ ا بھی ابھی میرے کرے میں بیٹھے ہوئے تھے کیاآپ لوگوں نے مہیں دیکھا؟ کہاں چلے گئے وہ؟ راحیلیہ کی سوجی ہوئی آنکھوں ہے وحشت سی برس رہی تھی ظفر کی بہن نے اسے پکڑ کر جھنجوڑااور کماظفرآیا ہی کب تھا؟ کیادیوانی ہو گئی ہو ؟ دیوانی ؟ہاں میں دیوانی ہو گئی ہوں پاگل ہو گئی ہوں مجھیے مار و جلاد و سنگسار کر دو! ظفر کہاں ہو میرے سلمنے آؤ اتنے تو سنگ دل نہ بنو تم نے مجھے محبت کے حذبہ سے آشنا کیا اور میں نے تمہیں اپنا مسجود بنالیا تمہاری محبت کے سائے میں جینا جاہتی تھی گھو نٹ گھو نٹ کر زندگی کا امرت رس پینا جاہتی تھی ۔ تم نے مجھے تشنہ لب چھو ڑدیا میرے وجود میں چنگاریاں مجردیں جدائی کے ریکستان میں تہا چھوڑ دیا اب میں کہاں جاؤں ؟ تمہیں کہاں د هو نثروں ؟آ بھی جاؤ ظفر آجاؤ نا! وہ ہذیانی انداز میں حیار ہی تھی اور بانسری کی د ھن اس کی آواز میں مدغم ہوری تھی= شام غم کی قسم آج تہنا ہیں ہم آبھی جاآ بھی جاآج میرے صنم!!

## فتصلے کی رات

ناخدا ہے خود فضا خاموش ساکت موج آب اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کئے مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی ایک سکون دل کی خاطر عمر بجر تڑپا کئے

کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ پر کیف سے کمحات ضرور آتے ہیں جن کے سرور ولذت کو وہ لینے وجود کے اندر حذب کرلینا چاہتا ہے۔ تم میرے سامنے بیٹھ ہوئے تھے بچھ سے مخاطب تھے یہ سب کچھ تھجے اچھا معلوم ہور ہاتھا دل چاہتا تھا کہ وقت کی رفتار تھم جائے میں تمہیں دیکھتی رہوں تمہیں سنتی رہوں اچانک ہی تمہاری پرسوز نگاہوں کی تیش سے میرے اختیاری جبر کا بت پکھلنے لگا خرد نے کسی کونے سے آواز دی ہوش میں آجھے یہ جنوں زیب نہیں دیتا اسی وقت تم نے ...... سفسنے کی نظر جسے ہی رفیق پر پڑی وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئ بچر جھک کر دیکھا ۔ ہاں وہی ہیں لیکن کتنے بدل گئے ہیں کنپٹیوں پر سفید بال چمک رہے ہیں آنکھوں میں وہی سوز ہو نٹوں پروہی اداس ہی مسکر اہٹ اور چال میں وہی آن بان ۔ رفیق کو وہ چکھلے دس برسوں میں کو شش کے باوجو دلمجہ بجر کے لئے بھی نہ بھلاسکی تھی

آج سفینے نے اپن بیٹی اسماء کی سالگرہ اعلی پیمانے پر منانے کا اہمتام کیا تھا کیوںکہ اس سفینے کے بار بار منع کیوںکہ اس سال اس نے میٹرک درجہ اول میں پاس کیا تھا۔ سفینے کے بار بار منع کرنے کے باوجود تقریب کا سارہ خرچ اور انتظام اس کے اسکول کے ڈائر کٹر حسن جاوید نے اپنے ذمہ لے رکھا تھاوہ ان کے اسکول میں پرنسپل تھی ۔ آج اس تقریب میں رفیق کو دیکھنے کے بعد اس کی حالت بجیب می ہور ہی تھی۔ وہی رفیق حیب پہلی بار دیکھنے ہی سفینے کی خرد کے کواڑ اپنے آپ بند ہوگئے اور وہ دیوائگی کا ہاتھ تھا ہے اندھیرے راستوں پر چل پڑی تھی۔ رفیق اسماء کی سمبلی رعنا کے ساتھ گیٹ میں داخل ہوئے وہ صدر دروازہ کے قریب پہنے گئے تھے۔ سفینے جو مہمانوں کا استقبال داخل ہوئے وہ صدر دروازہ کے قریب پہنے گئے تھے۔ سفینے جو مہمانوں کا استقبال داخل ہوئے وہ صدر دروازہ کے قریب پہنے گئے تھے۔ سفینے جو مہمانوں کا استقبال کے داخل ہوئے وہ صدر دروازہ کے قریب پہنے گئے تھے۔ سفینے جو مہمانوں کا استقبال کے داخل ہوئے وہ صدر دروازہ کے قریب بیٹے گئے تھے۔ سفینے جو مہمانوں کا استقبال کے داخل ہوئے وہ صدر دروازہ کے ساتھ لیٹ بیڈروم میں چلی آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ یادوں کے ہمانے اسے گھر لیا۔

اسٹینو ہاکتیب کے انٹرویو کے لئے جب میں تمہارے ڈیٹکٹیو آفس میں آئی تو
کچھ مرد وخواتین دہاں پہلے سے موجود تھے میرا نمبرآخری تھانام پکارنے پر جب میں اندر
آئی تو دیکھا کہ ایک میزے دونوں سروں پر دوآفسیرز اور در میان میں تم پیٹے ہوئے
تھے میں چند کمحوں کے لئے تمہاری پر کشش شخصیت میں کھو گئے۔ تحرز دہ ہی ہو گئ جسیے
صدیوں سے مجھے تمہاری ہی تلاش تھی کتنی معصومیت تھی تمہارے پر تم مجھے
الیے دیکھ رہے تھے جسے کوئی کمن بچہ اپنے من پسند کھلونے کو دیکھتا ہو۔ تمہاری
الیے دیکھ رہے تھے جسے کوئی کمن بچہ اپنے من پسند کھلونے کو دیکھتا ہو۔ تمہاری
والوں کے جواب کھوئے کوئے انداز میں دیتی رہی تم نے پوچھا آپ نے کہاں تک
تعلیم پائی ہے ؟ جی میں نے بی اے کیا ہے " بیلے بھی کمیں کام کیا ہے ؟ جی ہاں میں
میر ہوں " موجودہ ملاز مت کیوں چھوڑ نا چاہتی ہیں ؟ میں خاموش رہی " آپ کیا شخواہ
میر ہوں " موجودہ ملاز مت کیوں چھوڑ نا چاہتی ہیں ؟ میں خاموش رہی " آپ کیا شخواہ
میر ہوں " موجودہ ملاز مت کیوں جھوڑ نا چاہتی ہیں ؟ میں خاموش رہی " آپ کیا شخواہ

جي بان بهت ہے "آپ کے شوہر کيا کرتے ہيں ؟" وہ گز رڪيے ہيں وہ زيبندار تھے · کتنے یجے ہیں ؟" ایک لڑکی ہے " والدین ہیں ؟جی نہیں ۔ میں اپنے سو تیلے بھائی اور بھائی کے ساتق رہتی ہوں " مُصک ہے آپ باہر بیٹھیں ایک گھنٹہ انتظار کے بعد تم نے مجھے ایوائنٹ منٹ لیٹر دیدیاوہ ایک گھنشہ میری ساری زندگی پر محیط ہو گیا۔ رات کے پچھلے بہری سے میں آفس آنے کی تیاری شروع کر دیتی اور سب سے پہلے پہنچ جاتی ۔ تم وقت ے بڑے پابند تھے صفائی مہیں بہت پند تھی ۔ کھی کھی اسا بھی ہوتا کہ میں سارے آفس کی صفائی اپنے ہاتھ سے کردی آہستہ آہستہ میں نے آفس کا حلیہ بدل کر ر کھ دیائیکن تم نے بیہ سب کچھ پسند کیاتھا یا نہیں اس بات کا مجھے اندازہ نہ ہو سکا کیونکہ کام ہے ہٹ کر تم کسی ہے کوئی بات نہ کرتے تھے۔کسی نے تمہیں مسکراتے بھی نہیں ویکھاتھا صح مائم برآفس آجاتے اور شام ہونے پر بی لیٹ کرے سے باہر نکلتے تهاری تخصیت مجھے شرلاک ہومز کی طرح پراسرار ہی لگتی ۔ میں تنہیں ویکھنے کی منتظر رہتی صبح اور شام کا انتظار صرف تمہیں دیکھنے کیلئے کرتی رہتی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مجے کیا ہورہا ہے یہ کونسا حذبہ ہے جس نے مجھے ہرچیزے بے میاز کر دیا ہے دید کی طلب کے اس حذبے کا نام کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے ؟ میری بے تاب نطروں کا راز اگر طشت از ہام ہوجائے تو کیاہو گامیں نے تواپنے حذبات و احساسات کے خڑانے کو ا کی کال کو ٹھری میں بند کر دیا تھا۔ تم ایک داستانوی شہرادے کی مانند میری ویران دنیا میں کہاں سے آگئے اور اس کال کو ٹھڑی پر کیوں دستک دے رہے ہو جبے مقفل کر سے میں نے اسکی کنجی بھی کسی سمندر میں چھینک دی ہے۔میری زندگی کاچاند تو گہنا گیا میں نے اجالوں کی تمنا ہی مجھوڑ دی تھی بھرید رنگ و نور کی کہکشاں سی میری راہوں میں کیوں بکھرری ہے میں تو ایک خالی سیپ کی مانند ہوں ایک تنیس سالہ بوہ جس کے سامنے اسکی ایک لڑی کا مستقبل بھی ہے ۔ میری ذراس لغرش بدنامی و رسوائی کے گہری کھائی میں ذھکیل سکتی ہے۔ بار ہاسوچا کہ استعفیٰ ویدوں اس ارادہ کو عملی جامہ پہنانے کی کو شش میں دو دو دن غیر حاضر ہوجاتی لیکن تبییرے دن ہے تاب و بے حال دوڑی حلی آتی ۔ دن گزر رہے تھے چند ماہ بعد تم نے مجھے جاسوس کے کسی وینا شروع کئے مجھے اپنے کمرے میں بٹھاکر کسیں سمجھاتے ۔ بنب تک تمہارے

سلمنے بیٹھی رہی کان تہارے الفاظ پر اور نظر تمہارے بجرے پر مرکوز رہی میں کیسس کوخوش اسلوبی کے ساتھ سلجھاتی رہی اور خود الجھتی چلی گئی تم میرے کام سے مطمئن معلوم ہوتے تھے ایک انجانا سااطمینان مجھے بھی محسوس ہو یا تھا وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جیسے کل ہی کی بات ہوآسمان پر گھٹائیں تھار ہی تھیں ماحول پرایک سکوت ساطاری تھا الیساسکوت جو کبھی کبھی کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو تا ہے ۔شام کے چار بج حکیے تھے ایک اہم کسیں کے سلسلہ میں تم نے مجھے بلایا اور آفس مائم کے بعد اپنے ساتھ چلنے کہا۔ تمہاری قربت کے خیال ہی سے میرے ول کی دھڑ کنیں بے قابو سی ہوری تھیں۔میرے اندر سلکتی آگ کی حرارت کو اگر تم نے محسوس کر لیاتو کیا ہوگا۔ اینے احساسات و خیالات سے میں تہیں آگاہ کر نا نہیں چاہی تھی ۔ مجھے تم سے محبت تھی بس ، روحانی محبت ، حبے میں ایک طرفہ ہی رکھنا چاہتی تھی ۔اکیلی فنا ہو جانا چاہتی تھی کیونکہ اس فنامیں مجھے این بقانظر آتی تھی ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں کانیتی لرزتی تمہاری گاڑی میں بیٹھ گئی راستہ بھرہم نے کوئی بات نہیں کی۔ تم مجھے اپنے اس گھر میں لے گئے جو زیر تعمیر تھا تمہارا چو کیدار حیرانی سے دیکھ رہا تھا تم نے بتایا کہ مزدوروں کی نگرانی کے بہانے وہاں ٹھیر کر سلمنے والے گھر کی مالکہ کی حرکات و سکنات پر نظر ر کھوں جو ایک ہیلت کیئر سنٹر حلا رہی تھی جہاں مرد و خواتین کا تانتا بندھار ہتا۔اس کا نثو ہر ملک سے باہر ملاز مت کر تاتھا۔ تم نے چو کیدار کو ماشتہ اور چائے لانے کہا۔ پہلی بارتم نے کام ہے ہٹ کر کوئی بات کی تھی۔ میرا دل اچھلنے لگا۔ کہتے ہیں کہ ہرانسان کی زندگی میں کچھ پر کیف سے لمحات ضرور آتے ہیں جٹکے سرور و لذت کو وہ اپنے وبود کے اندر حذب کرلینا چاہتا ہے تم میرے سامنے بیٹے ہوئے تھے مجھ سے مخاطب تھے یہ سب کچھ محجے اچھا معلوم ہور ہاتھا۔ دل چاہتا تھا کہ وقت کی رفتار تھم جائے میں خمہیں دیکھتی رہوں خمہیں سنِتی رہوں ۔ اچانک ہی خمہاری پرسوز نگاہوں کی تنبش سے میرے اختیاری جبر کا بت پکھلنے لگاخر دنے کسی کونے سے آواز دی ہوش میں آ! جھے یہ جنون زیب نہیں دیتا ۔اس وقت تم نے میرے ہاتھ کو اپنے مصبوط اور تیتے ہوئے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا جسکی تبیش میرے وجود کے اندر اترنے لگی ۔ تم نے میری کال کو ٹھڑی کے قفل کو کھول دیا۔ میں نے تمہیں معصوم

شہرادہ سمجھاتھا اپنی سجدہ گاہ میں تمہیں بٹھالیا تھا میں لینے جنوِن کے سہارے مقام آگہی کو پالیناچاہتی تھی۔ تم نے یہ کیا کر دیا ؛ محبت کی موم بتی کو پگھلا کر قطروں میں بہادیا! تم بھی عام مردوں کی طرح فکے میرے بھرم کو پامال کر دیا! اب کیا ہوگا ؟ میں کیا كروں! تم سے لمحه بحركى فرقت برداشت نہيں كرسكتى اور تم محجے عمر بجركى رفاقت وے نہیں سکتے ۔ کیونکہ تم ایک شادی شدہ مرد ہو ۔ ایک کنبہ کے سرپرست ہو ۔ تہمارا اپنا ایک سماجی مقام ہے اور میں ایک بیوہ۔ بیوہ کی شادی کو ہمارے سماج میں معیوب سجھاجا تا ہے۔اس کے حذبات واحساسات کو پند ونصیحت کی وزنی سلوں تلے دیا دیا جاتا ہے بھر بھی اس پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ بیوہ یا مطلقہ عور تیں ہمارے معاشرہ کے پہرہ پر ایک بدنما داغ ہیں ۔جان بوجھ کر اس بات سے حشم یوشی کی جاتی ہے کہ عمر سے ہر حصہ میں عورت کے لئے ایک مرد کا سہارا ضروری ہو تا ہے ۔ کسی گھرکے لئے چھت کاہو نالاز می ہے۔ دوسرے دن میں نے اپنااستعفی بھیج دیا لپنے آپ کو سنجالنے میں بہت وقت لگا کچر مجھے ایک اسکول میں ملازمت مل گئی ۔ اسی اسکول کے ڈائر کٹر حسن جاوید محجے مجبور کرتے رہے ہیں کہ وہ میری بیٹی اسماء کو باپ کا پیار دینا چاہتے ہیں انہوں نے اسماء کی سالگرہ کے دن میرا فیصلہ مانگا ہے آج کی رات فیصلہ کی رات ہے اور آج برسوں بعد تم کہاں سے علی آئے ۔ میرے دماغ میں آند صیاں چل رہی ہیں سینے سے دھواں سااٹھ رہاہے آنکھوں کے آگے دھندس چھارہی ہے میں کیا کروں دل کی وحشت بڑھتی جار ہی ہے میرے خدا مجھے ہمت دے ۔۔۔۔۔ کوئی زور زورسے دروازہ پیٹ رہاتھا۔سفسنیہ نے لڑ کھڑاتے قدموں سے جاکر دروازہ کھولا اسکی بیٹی اسماء اسے تلاش کرتی ہوئی آئی تھی۔ "ممی کیاہوا ؟آپ ٹھسکی تو ہیں نا ؟ یہاں کیا کر رہی ہیں ؛ مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں جاوید انکل بار بار پوچھ رہے ہیں اور ہاں رعنا کے ڈیڈی رفیق انکل بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں چلئے نا! می آپکی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟

" ہاں بدیٹا ٹھیک ہوں سرمیں در دہور ہاتھا تم حلو میں ابھی آرہی ہوں " – سفینے نے منہ دھوکر ہلکاسا میک اپ کیا اسکی آنگھیں سرخ ہورہی تھیں ۔اسی وقت حسن جاوید بھی آگئے اور اس کا ہاتھ کپڑ کر کھینچتے ہوئے لے گئے تمام مہمان میز کے

اطراف جمع تھے تالیوں کے شور میں اسما، نے کیک کانا مبارک مبارک کی صدائیں بلند ہوئیں سفسنہ کی نظرر فیق پر پڑی جو والہانہ انداز میں اسی کی طرف دیکھ رہے تھے ۔ سفسنیے کی نظران پرجم س گئی اور چند کمحوں بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی ۔۔رفیق بے ساختہ اس کی طرف بڑھے حسن جاوید بھی قریب آگئے کچھ دیر بعد ڈا کٹر کمال سنے بتایا کہ بے ہوشی شدید صدمہ اور سوچ کا نتیجہ ہے جلد ہی ہوش آجائے گا - انہوں نے ا نجکشن لگا دیا تھا ۔ آدھ گھنٹہ بعد سفسنیہ کو ہوش آیا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھراد ھر دیکھ رہی تھی سب لوگ خاموش تھے اسماء رور ہی تھی رفیق بھی اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے وہ انہیں دیکھتی رہی پھر بوچھا" کیا بجاہے ؟آپ گھر نہیں گئے ؟ رفیق نے بہ آہستگی کہا" سفسنیہ مجھے خوشی ہے کہ برسوں بعد بھرتم سے ملاقات ہوئی میں تم سے بات کر نا چاہتا ہوں تم برا تو نہیں مانو گی سفینیہ تم جب پہلی بار میرے آفس آئی تھیں اسی دن تمہیں اپنانے کی تمنا نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ تمہیں این سمجھنے لگا تھا تہمارے استعفی سے ایک دن پہلے میں بہک گیا تھا دوسرے دن تم سے معافی مانگنا اور حمہار ا ہاتھ تھام لینا چاہتا تھااس دن تم نہیں آئیں دوچار دن اقتظار کرنے کے بعد تہارے گھر گیا تو معلوم ہوا تم کہیں اور منتقل ہو چکی ہو اور آج " --- رفیق خاموش ہو گئے ۔ حسن جاوید دودھ کا گلاس لئے آگئے تھے اور سفسنیہ کو سہارا دے کر اٹھانے لگے رفیق بھی آگے بڑھے اور اس وقت سفسنیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ۔

44

#### انتقام

چالاک دنیا ، عیار دنیا ، بدخلق دنیا ، بدکار دنیا خونریز دنیا ، خونخوار دنیا حرص و ہوس کی دلدار دنیا کچھ کہم رہی ہے دنیا یہی ہے دنیا یہی ہے

مرد فطرتاً تخت گیر واقع ہوا ہے عورت کو اپنے تدموں میں روتا گر گراتا دیکھ کر اس کی انا کو تسکین ملتی ہے لیکن آج ایک عورت کی انا جاگ اٹھی تھی عورت بین حب مجت کرتی ہے تو خود زمین بن جاتی اور جب نفرت و انتقام کی آگ میں جلتی ہے تو دنیا کو اپنی لیٹے میں لے لیتی ہے۔

آج اس کے جسم پر بلیڈ سے کانے گئے زخم اور جلنے کے داغ رس رہے تھے ۔وہ پھری ہوئی کال کو ٹھڑی میں زندگی کی گھڑیاں گن رہی تھی ۔ موت کہیں پاس ہی کھڑی آئے میں کھڑیاں گن رہی تھی ۔ موت کہیں پاس ہی کھڑی آئے ہور ہاتھا ایک غنو دگی سی چھاتی جارہی تھی ۔ سالہا سال سے عورت ہی مرد کے ظلم و جبر کانشانہ بنتی رہی ہے ۔ صبیحہ کے ظالم شوہر نے اسے ننگا کر کے اند صیری کو ٹھڑی میں بند کر دیا تھا جہاں مچروں کا راج تھا۔ وہ گھنٹوں ٹچروں سے بجنے کے لئے ہاتھ بیر ہارتی رہی تھی تھک ہار کر اس نے اپنے آپ کو ٹچروں کے حوالے کر دیا تھا اس میں مدافعت کی سکت بھی نہیں رہ گئی تھی اس کال کو ٹھڑی میں بند رہتے دس گھنٹے گز رگئے تھے ۔اس پر غشی طاری ہو چ تھی ۔ یہ کسی مرد کے ظلم کی انتہا تھی ۔خود صبیحہ کی نادانی نے اس کے گئے میں پھانسی کا پھنداڈال دیا تھا۔

ری میں میں بھی نے پھول پودے این بہار کا وروغن کر وایااور اعلیٰ فرنیچر سے اس کے اللہ المناک حادثہ تھی ۔وہ اپنے تین بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی ۔اس کے والد گزشتہ دس سال سے سعودی میں ملاز مت کر رہے تھے ۔قدامت پند گھرانہ تھا ماں اور بیٹیاں پردہ کی پابند تھیں ۔ان لوگوں نے نئے شہر میں ایک خوبصورت مکان خرید لیا تھا۔ صبیحہ کی ماں کا میل جول اپنی پڑوسنوں بیگم صمد، بیگم و فیع احمد اور بیگم صالحہ ظہیر سے بڑھا تو انھیں اپنی قدامت پندی کھلنے کی وہ ان سب کے رکھ رکھاؤاور رہن مہن کورشک و حسد کی نظر سے دیکھا کرتی اور ان کی وہ ان سب کے رکھ رکھاؤاور رہن مین کورشک و حسد کی نظر سے دیکھا کرتی اور ان کی وہ ان سب کے رکھ رکھاؤاور کو نیارنگ وروغن کر وایااور اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ سامان خریدا۔ گھر کے در و دیوار کو نیارنگ وروغن کر وایااور اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ سامان خریدا۔ گھر کے در و دیوار کو نیارنگ وروغن کر وایااور اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ کیا۔آنگن میں بھی نئے پھول پودے اپن بہار دکھانے گئے۔

اس دن صبیحہ خوشی سے پھولی نہیں سمار ہی تھی جس دن وہ اپنابر قعہ پھینک اس دن صبیحہ خوشی سے پھولی نہیں سمار ہی تھی جس دن وہ اپنابر قعہ پھینک کر اپ ٹو ڈیٹ بن کا لج میں داخل ہوئی بالوں کا اسٹائل اور چال ڈھال بھی بدل گئے تھے برقعہ اور اسکول کی تھٹی گھٹی فضا سے نکل کر اسے محسوس ہور ہاتھا کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے ڈھیر ساری رنگینیاں چاروں طرف بکھری پڑی تھیں اسے بے اختیار نوبھورت ہے ڈھیر ساری رنگینیاں چاروں طرف بکھری پڑی تھیں اسے بے اختیار اپنی می پر پیار آرہا تھا جنھوں نے ابوجی کو ڈیڈی بنادیا اور ان سب کو نئے زمانے کے

سانچے میں ڈھال دیاتھااور ڈیڈی تو ہربات میں ممی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے ہیں بیہ چھوٹا سا قافلہ نئی راہوں پررواں دواں تھااور زندگی محور قص تھی ۔ صبیحہ نے بی ۔ ایس سی پاس کر لیا طاہرہ اور شکیل نے بھی انٹراور میٹرک کر لیا ساسی اثنا میں صبیحیہ کے لئے ڈا کٹر شفیع کا پیام آیاان کی والدہ اور دو تین بہنیں آئیں اسے بسند کیااور منہ میں خاکر کے حلی گئیں سجاد صاحب نے پہلے تو انکار کیا۔ان کا خیال تھا کہ ان کی نازوں ہے پالی لڑکی ایک بڑے کنبہ کو نہ سنبھال سکے گی ۔لیکن بیگیم سجاد کب ماننے والی تھیں شفیع کی ایم ۔ بی ۔ بی ۔ ایس کی ڈگری اور زیبنات و مکانات کی حمک دمک نے آنکھوں کو چکاچوند کر دیا تھا۔وہ اپنی ضد میں کامیاب ہو گئیں بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی جب صبیحہ نے ولہا کو قریب سے دیکھا اس کے ار مانوں پر اوس پڑ گئی ۔ شفیع ایک دبلا پتلااوسط قد اور کھوئی کھوئی سی آنکھوں والا تبیس بتنیس سالہ شخص تھا ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسکی مسہری کے قریب آیا اور سلام علیم کہہ کر کچھ دیر تک خاموش رہاصبیجہ جواب دیننے کے بجائے کچھ اور سمٹ گئی۔شفیع نے بیٹھتے ہوئے کہا " شاید آپ نے مجھے ای پند کے تمطابق نہ پایا ہو لیکن میں اپنے آپ کو خوش نصیب سجھتا ہوں کہ ایک تعلیم یافتہ اور خوبصورت لڑ کی میری زندگی کی ساتھی ہے " صبیحیہ ے دل کاچور بکڑا گیالیکن وہ اپنی تعریف سن کر عام لڑ کیوں کی طرح خوش ضرور ہوئی وہ سوچ رہی تھی پسند کے مطابق یہ ہوتے ہوئے بھی وہ پیار کئے جانے کے قابل ہے شفیع کے شائستہ اور نرم لب و لہجہ نے اس کے دل کو چھولیا تھا۔اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیااور زندگی ایک ذکر پر حل پڑی ۔ آہت آہت صبیحہ نے محسوس کیا کہ وہ بچرا کی بارگھٹے گئے سے ماحول میں گھر گئی ہے گھر کی ذمہ داریاں سنجمالنے کا اسے شعور تھا نہ شوق ۔آزاد پھی کی طرح کھلی ہواؤں میں اڑنا اسے مرعوب تھا وہ چاہتی تھی کہ شفیع بھی اس کے بسندیدہ مشاغل میں حصہ لے سزِ یادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ باہر گھومتا رہے فائیو اسٹار ہوئل میں کبھی لیج ہوتو کبھی ڈنر ہو ۔اس کے برخلاف شفیع ہے حد سنجید مزاج تھاانسانی ہمدر دی اور خلوص سے اس کاول معمور تھا وہ زیادہ وقت مریضوں کے ساتھ گزار تااور رات کا کچھ حصہ صبیحہ کے لئے تھا۔جس پر وہ کھی سخت ماراض ہوتی کھی پیار سے سمجھاتی لیکن شفیع اپنی فطرت سے مجبور تھا

صبیحہ اپنی ہی آگ میں سلگتی رہی ۔

ا کیب دن اس کی سہیلی شننہ کا فون آیا تو وہ کھل اٹھی اسے فوراً اپنے گھر آنے کہا ۔آدھ گھنٹہ کے اندر نمسنیہ اپنی نئ کار ڈرائیو کرتی ہوئی پہنچ گئ ۔ دونوں میں خوب ، باتیں ہوئیں ۔ نمینیہ نے بتایا کہ اس کا شوہر لکڑی کا کار و بار کرتا ہے جس سے انہیں کانی آمدنی ہوجاتی ہے پانچ سال کے اندر انہوں نے ایک خوبصورت وسیع مکان بنوالیا اس نے یہ بھی بتایا کہ عام شوہروں کی طرح وہ اس سے صرف پیار کی باتیں نہیں کرتے بلکہ اس پربے حساب رقم بھی خرچ کرتے ہیں اس کی ہرخواہش وخوشی کا خیال رکھتے ہیں ۔صبیحیہ کو ثمینیہ کی زندگی پر رشک آرہاتھااس نے آپی محرومیوں کارونارویا تو ثمینیے نے مشورہ دیا کہ وہ چند دنوں کے لئے اپنے مائیکے چلی جائے تب اس کے میاں جی کا د ماغ ٹھیک ہوجائے گا۔ دو پہرے کھانے اور چائے کے بعد تنسینہ تو چلی گئی لیکن صبیحہ کو نئی الحسنیں دے گئی ۔ وہ آر زوئیں جو ازل سے ایک عام عورت کی کمزوری ری ہیں وہ سب کی سب جاگ پڑیں اسے اچانک ہی زیدگی میں کئی چیزوں کی کمی محسوس ہونے لگی ۔آج وہ وقت سے پہلے اپنے کمرے میں چلی گئ ۔ریڈیو اور ٹی وی سے اس کے بے قرار دل کو قرار نہ ملا آخررات گیارہ بجے شفیع آئے اس نے اپنے دل کی بحراس نکالی شفیع اسے محبت سے سمجھاتے رہے صبیحہ نے موقع دیکھ کر کہا"آج میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں کیاآپ دینگے ؟" بس میں ہوگاتو ضرور دیں گے کہو تو سمی کیا بات ہے ؟" میری خواہش ہے کہ ہم ایک خوبصورت مکان اور چھوٹی ہی کار خرید لیں ان چیزوں کی عدم موجود گی میں مجھے احساس کمتری ہوتا ہے ۔۔۔۔ شفیع نے اس کی بات کاٹنتے ہوئے کہا" صبیحہ ابھی ان چیزوں کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اور ان لغویات میں رکھا بھی کیا ہے رہنے کو ایک مکان اور گھومنے کے لئے ایک اسکوٹر کافی ہیں مجھے مریضوں کی خدمت اور غریبوں کی مدد کر کے خوشی ملتی ہے پھر بھی متہاری خواہش کا خیال رکھوں گا اور کو شش کر وں گا کہ تمہیں یہ سب مہیا کر سکوں ، شفیع کے لہجہ میں بے حد نرمی تھی ۔ صبیحہ نے کر وٹ بدلی اور سونے کی کو شش کرنے لگی ۔ دوسرے دن شفیع کو اس کی سہیلی کی آمد اور تمام باتوں کا علم ہوا تو اس نے صبیحہ پر یا بندی نگادی که وه این کسی سهیلی سے نہ ملے صبیحہ دن به دن چڑچڑی ہوتی جارہی تھی گھر کے افراد سے یہاں تک کہ شفیع سے بھی بو لنا بند کر دیا۔اسے اپنی ممی پر غصہ آرہا تھا جس نے اس کی شادی ایم ۔ بی ۔ بی ۔ ایس کی ڈگری کے ساتھ کر دی تھی ۔ ایک دن وہ کسی کو بتائے بغیر ماں کے تھر خیلی گئ ۔ جب اپن رام کہانی سنائی تو ماں نے اپنا سرپیٹ لیادو مہینے گزر گئے اس دوران شفیع نے اسے نہیں بلوایا نہ بی خود آیا۔ ماں ے کہنے پر صبیحہ نے خلع کا مطالبہ کیاجو فور اُیور اکیا گیا۔صبیحہ کے دل کو ایک دھچکا سا لگالیکن اس نے جلد می سب کچھ بھلا دیا۔ا کیب دن صبیحیہ کو نثسننہ کا خیال آگیا وہ ملنے حلی گئی اسے محسوس ہواوہ کسی سرد سے اندھیرے قبرستان سے نکل کر زندہ لو گوں کی بستی میں آگئی ہو اور پھر ثمینیہ کے شب وروز ثمینیہ کے سابھ کلبس اور تفریحات میں گز ر نے لگے ۔ وہ نئی زندگی کی نئی رنگینیوں میں کھو گئی وہ اکثر سٹیجہ سراج الدین کے ساتھ دیکھی جارہی تھی۔ ٹمسنیہ کے ساتھ پہلی باران کے مکان گئی تو دنگ رہ گئی مکان کیا تھا ا چها خاصه عجائب گهر تها، قدیم طرز پربناهواسفید و سیع و عریض مکان حیبے اندر داخل ہونے کے بعد راستے کے دونوں جانب زر د گلاب کی کیاریاں تھیں یوں نیکو سے ہوتی ہوئی جب ڈرائینگ روم میں داخل ہوئی تو اس کی سجاوٹ دیکھ کر حیرانی بڑے گئی نایاب فرنیچر ، خوش رنگ پردے ، میزوں پر تقیمتی گلدان ، دیواروں پر اویڈاں خوبصورت پینتلنگز اور ایک طرف خوبصورت ا کویریم جس میں رنگ برنگی مچھلیاں قبید کی ہوئی تھیں صبیح نے بڑی مشکل ہے اپنے آپ کو سنجمالا اور ایک شان بے بیازی کے ساتھ بچے والے صوفہ پریوں دراز ہو گئی جیسے و بی یہاں کی مالک ہو ۔ سراج الدین نے اکیب دوا کی کمین کھول رکھی تھی ۔ایس کی بیوی ان پڑھ تھی اس نے اسے تعلیم دلانے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے تعلیم سے دلچیں تھی نہ اپنے شوہر کے کاروبار سے کوئی لگاؤتھا۔ سراج الدین بیوی کے روپ میں ایک تعلیم یافتہ اسمارٹ قسم کے یرسنل سکریٹری کا ضرورت مند تھاصبیجہ ہے ملاقات کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا

بیوی کے کانوں میں بھنک پڑی کہ سراج دوسری شادی کرنے جارہا ہے تو اس نے رو رو کر آسمان سرپر اٹھا لیا اس کے ساتھ گزاری ہوئی محبت کی گھڑیوں کا واسطہ دیا بچوں کی قسمیں دیں لیکن مرد جب اپنے آپ کو بہت بڑا سجھنے لگتا ہے تو بیوی کے لئے اس کو مسخر کر نامشکل ہو جاتا ہے بیوی ان پڑھ ہو تو یہ مشکل سواہو جاتی ہے ۔ وہ اپنے والدین کے گھر جاہیٹھی ۔ سراج کے لئے خس کم جہاں پاک والا معاملہ تھا ۔ تسبحیہ اس کے من مندر کی دیوی بن گئی۔ گئی دن تک گھر اور کلبس میں پار میاں ہوتی رہیں سراج اور مختلف آفسیرز صبیحہ کے نکھرتے حسن اور البیلی جوانی کی دل کھول کر داد دی تو اس نے تصور میں کئی کو ٹھیاں اور کاریں خرید لیں سراج ایک شاطر مرد تھا وہ آہستہ آہستہ صبیحیہ کو اس راستے پر لانے لگاجس پر حیل کر وہ مٹی کو سو نا بنا سکتا تھا۔ شروع میں تو صبیحہ نے کوئی خیال نہیں کیا اونچی سوسائیٹی کی روح رواں ہونے کے لحاظ سے خندہ پیشانی سے کام لیالیکن یار لو گوں کی بڑھتی ہوئی دست درازیوں نے ا ہے چو کنا کر دیا آج اس کے پاس کو ٹھی کار نو کر چاکر سبھی کچھ تھالیکن روح کے اندر کہیں کا نٹا سا کھٹکیا تھا۔اس نے ایک دن سراج سے کہا "سراج آپ کے دوست خوامخوہ حد ہے آگے بڑھنے کی کو شش کر رہے ہیں ہم اونجی سو سائنیٹ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں کسی کے ہاتھوں میں گیندین جاؤں "۔"صوبی ڈیر!اس میں حرج می کیا ہے بھی ویکھونا بیگم امیر احمد اور بیگم نیرہ عابدی اپنے شوہر کے دوستوں ہے کس قدر بے تکلف ہیں معلوم ہی نہیں ہو تا کہ شوہر کون ہے اور شوہر کا دوست کون ہے دراصل تم نے ابھی تک سوسائیٹی میں MOVE ہوناسکھا ہی نہیں ہے " سراج نے سمجھانے کے انداز میں کہا" نہیں نہیں مجھے ایسی سوسائیٹی پیند نہیں جس میں اپنے پرائے کا فرق ہی مذرہ جائے آپ مجھے اکیلی چھوڑ کر کہیں مذجایا کریں ورمذ میں کلبس جانا بند کر دونگی " "صوبی تم تمجینے کی کو شش کر و ذراسا بے تکلف ہو گئیں تو کونسی قیامت آجائے گی ہمارے کام بن جائیں گے پھر ہمارے پاس کئ کو ٹھیاں اور کاریں ہوں گی آگے چکھے نوکر ہوں گے لوگ تنہیں سرآنکھوں پر بیٹھاتے ہیں اور تم انھیں ٹھکرانا چاہتی ہویہ کوئی عقل مندی نہیں ہے "لیکن کار کو ٹھیوں کے لئے ضمیر فروشی کہاں تک درست ہے ؟" یہ ضمیر کس واہیات چیز کا نام ہے زیادہ پار سابننے کی کو شش پنہ کر و " -سراج میں نے تمہیں شریف آد می سجھا۔" صبیحہ کا لیجہ کر ب انگیز تھا۔ " یوں مجھو کہ تم نے غلطی کی ہے دراصل تمہیں شوہر بدلنے کی عادت پڑگئی ہے لیکن میں تہمیں آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں "سراج کے لیجہ سے بارود کی بو آر ہی تھی

" مجھے صاف صاف بتاد و کہ تم کیا چاہتے ہو ؛ صبیحہ نے بے حد سرد کہجہ میں پوچھا۔ " کیا اب مجھے ی سب کچھ سمجھاناپڑے گا؟ میں جس طرح کہوں اسی طرح کرتی جاؤیس شرم و حجاب کی فرسودہ رسمیں ہمارے آبا۔ و اجداد کے ساتھ ہی دفن ہو گئیں آج توجو بھی زیادہ سوشیل اور بے باک ہے اس کاز مانہ ہے استاعرصہ ماڈرن سو سائنٹی میں رہنے کے باوجود تم نری جاہل کی جاہل رہیں " - " میں تم سے صاف کہد دیتی ہوں کہ تمہارے کارو بارکی خاطر تمہارے آفسیرس کی تسکین کاسامان نہیں بن سکتی "اسی وقت سراج کا ز نائے دار تھیڑصبیجہ کے گال پر نشان بنا گیا۔صبیحہ کی آنکھوں سے آنسو راوں ہو گئے اس نے تہیہ کرلیا کہ وہ اب اس شیطان کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی جبے اس نے اپنی عزت و ماموس کا محافظ سمجھ لیا تھالیکن سراج اس کی کب چلنے دیتا اس ہمیرے کو اس نے ہزار وں کے عوض خریدا تھا اسکی تراش خراش پر بھی کافی محنت کی اور اب دنیا کے بازار میں اس کی پوری قیمت وصول کرنا چاہتا تھا۔ صبیحہ سوچ رہی تھی کہ اس نے ا کیپ دن غریب مرد کو ٹھکرایا تھا وہاں ہر چیز کی تنگی تھی لیکن وہ بے و فائی کے داغ تو نہیں لگا تا تھا ایسے ہوتے ہیں شاندار مرد جو بیوی کو ڈیکوریشن پیس بناکر اپنی شان بگھارتے ہیں اسے ایک کارو باری عورت بناکر خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔مرد فطریاً سخت گیرواقع ہوا ہے عورت کو اپنے قدموں میں رو تا گڑ گڑا تا دیکھ کر اس کی انا کو تسكين ملتى ہے ليكن آج ايك عورت كى انا جاگ اٹھى تھى ۔عورت جب محبت كر تى ہے تو خود زمین بن جاتی اور مرد کو آسمان بنادیتی ہے اور جب نفرت و انتقام کی آگ میں جلتی ہے تو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔مرد کی دنیا کو تہس نہس کر ڈالتی ہے ۔ آج اسے ایک اہم پارٹی میں جاناتھا مگر وہ طئے کئے بیٹھی تھی کہ وہ کہیں نہیں جائے گی ۔ سراج نے ظلم کی انتہا کر دی پہلے تو اسے خوب مارا پیٹا بھراس کے ہاتھ پیر باندھ کر سگریٹ سے جگہ جگہ جسم پر داغ بنائے اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر باندھ دیا بھراہے اندھیری کو ٹھڑی میں بند کرکے علا گیارات دیرگئے حالت نشہ میں گھر آیا اور سو گیا۔ جب وہ جاگا تو سورج چڑھ آیا تھااس نے کال کو ٹھڑی کا رخ کیا جہاں صبیحہ ہے ہوش پڑی تھی ننگے جسم پر بڑے بڑے آ ملے انجر آئے تھے جسم نیلااور سوجا ہوا تھا ۔ سراج نے اس کے منہ سے کیڑا نکالا اور اسے اٹھالا یا بہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے

دینے اور جسم کو چادر سے ڈھانک دیا۔ کچے دیر بعد اسے ہوش آیاآ نکھیں سرخ انگارہ ی دہک رہی تھیں وہ آنکھیں بند کئے گزرے حالات پر غور کر رہی تھی ۔ ڈرائینگ روم دہک رہی تھیں وہ آنکھیں بند کئے گزرے حالات پر غور کر رہی تھی سراج کہد رہاتھا" وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی اور اس حالت میں ڈاکٹر سے رجوع کر نابھی مناسب نہیں ہے " شاید اس کا کوئی ووست آگیا تھا دو سری آواز آئی " سراج اب وہ تمہارے کسی کام کی نہیں رہی وہ اب تمہارے لئے خطرہ بن چی ہے بہتر ہوگا کہ اسے طلاق دے دو "" میری کافی رقم اس پر خرج ہو چی ہے میں سوچوں گا، فی الوقت اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر تا ہوں تم شام کو کلب میں ملنا " جسے ہی سراج بیڈروم میں آیا صبیحہ نے پلنگ سے چھلانگ لگا کر ناچنا اور میں ملنا " جسے ہی سراج بیڈروم میں آیا صبیحہ نے پلنگ سے چھلانگ لگا کر ناچنا اور ویے ہوئے کہا

" مجھے بھوک لگی ہے کھانا دونا " اس کے بال کھلے ہوئے تھے آنکھوں سے و حشّت میک رہی تھی ۔سراج نے کہا" ابھی لا تاہوں تم کپڑے تو پہن لویہ لو تمہارے کیڑے " اس نے کیڑے لئے اور ایک بازو رکھ کر ٹیبل پر جا بیٹھی ۔ سراج نے بڑی مشکل سے کپڑے پہنائے اور فرتیج میں جو کچھ تھا وہ اس کے آگے رکھ دیا۔وہ دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی کھانے لگی اور کھانا ختم کرے آنکھیں پھاڑے سراج کو گھورنے لگی سراج کو اس سے آنکھ ملاتے خوف آر ہاتھا۔ ہمت کر کے اس نے صبیحیہ کے بالوں میں ربن باندھااور اسے تفریح کے لئے چلنے کہاوہ خوشی سے تالیاں بجاتی اس کے سائقہ ہولی ۔گاڑی میں بیٹھی ہوئی وہ بچوں کی طرح تالیاں بجاتی رہی اور سراج کا پاؤں ایکسلیٹر پر دیاؤ بڑھا رہاتھا سپتند منٹوں میں اس کی گاڑی شہر کے پاگل خانہ کے سامنے تھی ۔ وہاں کے نگران کار نے صبیحہ کو دوعور توں کے حوالے کر کے اسے کمرہ نمبراا میں لیجانے کہہ دیا ۔ کچھ دیر بعد وہ کمرہ نمبراا کی سلاخوں کو تھاہے بغور اس کے سراپے کا جائزہ لے رہاتھا ۔ صبیحہ قریب آئی اور بڑے مؤد بانہ انداز میں اسے سلام کیا۔ نگران کار چونک پڑا صبیحہ نے کہا" جناب میرا نام صبیحہ ہے اور میں سیٹھ سراج الدین کی بیوی ہوں جو ایک دوا کی کمینی کے مالک ہیں انہوں نے مجھے پاگل سجھ کر آپ کے حوالے کر دیا ہے ۔ در اصل میں ان کے ظلم و تشد د سے تنگ آ چکی تھی ان کے چنگل سے زیدہ نچ نکلنا محال تھا اس لئے میں نے پاگل بن کا ڈھونگ رچایا تھا۔ کہیئیے کیاآپ کو میرے

صحیح الد ماغ ہونے میں کوئی شک ہے ؟ نگران کار کی آنکھوں سے حیرانی سکی رہی تھی اور لب ساکت تھے۔ صبیحہ نے کہا" مجھے آپ اس طرح یہ دیکھیں میں آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گی ذرامیری آنکھوں میں جھانک کر دیکھیں کیاان میں پاگل بن نظرآیا ہے ، نگران کار نے اس کے کمرے کا دروازہ کھلوا دیا صبیحہ نے اپنی داستان بربادی سنائی ۔ نگران کار نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ سراج کے کر توت کو بے نقاب کریں گے قانونی چارہ جوئی میں اس کی یوری مد د کریں گے ۔صبیحہ نے کہا کہ یہ سزا اس کے لئے کافی نہیں ہو گی وہ کوئی اور راستہ نکالے گی ۔اس دن سراج کی مکمنی سے سرخ شعلے اٹھ رہے تھے کمپنی جل رہی تھی اور دوسرے دن کے اخبار میں سرورق پر جلی حرفوں میں خبر تھی تھی " سنٹھ سراج الدین پاگل غانہ میں " ۔

#### اد هورے محواب

مج تیار ہو کر وہ اپن خالہ کے ساتھ دواخانہ گیا جہاں اس کی ماں موت و حیات کی گشمکش میں بسلاتھی اس کا چرہ اس کتاب جسیا لگ رہا تھا جس میں مقدس عبارت لکھی ہووہ اولاد آج ایک ماں کی زندگی سے کھیل رہی تھی جبے تخلیق کی کھن منزل سے گزر کر حبم دیا تھا خون حکمر پلا کریں۔۔۔۔

زندگی جھکو بھلایا ہے بہت دن ہم نے وقت خوابوں میں گنوایا ہے بہت دن ہم نے تم بھی اس دل کو دکھاؤ تو کوئی بات نہیں اپنا دل آپ دکھایا ہے بہت دن ہم نے اپنا دل آپ دکھایا ہے بہت دن ہم نے

جانثار اختر

سرد رات آہستہ آہستہ دبے پاؤں گزر رہی تھی ۔آخر رات کے زرد پڑمردہ چاند کی اداس دھند لی چاندنی ماحول کو پراسرار بناری تھی ۔ہوا کی نمی بتاری تھی کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے۔منظور ماں کو دواخانہ میں شریک کر کے گھر لونا تھا نیسند آنکھوں سے کوسوں دور تھی ۔اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں ۔ آسمان کی بلندیوں سے غبار سافضا، میں چھارہا تھااور زمین کی پستیوں سے گردس اللہ آسمان کی بلندیوں سے غبار سافضا، میں پھارہا تھااور زمین کی پستیوں سے گردس اللہ آبیا ایک ایک چیز کو آنکھوں سے لگا کرچومنے اور پچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایک ایک چیز کو آنکھوں سے لگا کرچومنے اور پچوں کی طرح پھوٹ بھوٹ کر رونے لگا۔ رات کا سنانا بھی اس کے ساتھ سسک اٹھا۔وہ ماں کی تصویر سے مخاطب تھا" ماں تم جلدی اچی ہوکر آجاؤا پی بات کو منوانے کے لیے مجھے اس قدر نہ ساؤ ماں! تم اتن پتھر دل تو نہ تھیں بھر آج ۔۔۔۔۔ آج یہ میرے ڈھیر سارے آنسوؤں پر تمہیں رحم کیوں نہیں آتا۔میری پیاری امی! آجاؤ! دیکھو! ویکھو میرارواں رواں تمہیں آواز دے رہا ہے

اس کی سسکیاں بھکیوں میں تبدیل ہو گئیں ۔وہ ماں کے بلنگ کی پٹی پر سر رکھے بیٹھے گیا۔

یاپ کے انتقال کے بعد منظور اور فیروز کی تعلیم و تربیت کے لیے ماں نے بڑی محنت کی تھی۔وہ لوگ اعلیٰ خاندان سے تھے لیکن امیر نہیں تھے۔شاہ سے گدا تک ہرالک کی زندگی گزر ہی جاتی ہے۔وہ بھی کروڑوں متسوسط لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔منظور جب == عربستان === چلا گیا تو ماں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جلد ہی ایک اچھے خاندان کی اچھی لڑکی سے اس کارسم کر دیا۔ تفصیلی خط کے ساتھ اس کی تصویر بھی بھیج دی اور مظمئن ہوگئ ۔وہ نہیں جانتی تھی کہ خوبصور سے امیدوں پر گزرنے والی خوشیوں بھری زندگی کے پچھے بدنصیبی گھات لگائے بیٹھی تھی

منظور دو سال بعد جب واپس وطن لوما تو ہاجرہ بھی اس کے سابقہ تھی ۔۔ وہ اس کے باتھ تھی ۔۔ وہ اس کے بین کے سابھ اس سے اس کے بین تھی دو چار بار اظہر کے سابھ اس سے سسرال جانے کا اتفاق ہوا اور وہیں ہاجرہ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی ۔ ہاجرہ کا باپ شہر کا مشہور در زی تھا۔ جس کی ایک لڑکی سے اظہر کی لو میر بج ہوئی تھی ۔ وہ دونوں

عرب ملک میں ملاز مت کر رہے تھے۔اظہر نے اپنے خسر،خوش دامن، برادر نسبتی اور نسبتی اور نسبتی ہوں کو وہیں بلوالیا تھا۔وہ منظور کو بھی بلوانے کی کو شش کر رہا تھا اس سلسلے میں ہاج ہے کی خاص دلچپی اور کو شش شامل تھی۔وہاں جانے کے بعد منظور بیمار ہو گیا ہاجرہ نے اس کی تیمار داری میں دن رات ایک کر دیئے اور یہیں سے داوریاں نزدیکیوں میں بدلنے لگیں۔

منظور جب وطن واپس لوناتب اس نے ایک دن اپنی ماں کو بہت اچھے موڈ میں پایا اور موقع کو غنیمت جانگر اس نے اپنی ماں سے ہاجرہ کا تذکرہ کیا۔اور اس نے بتآیا کہ وہ ہاجرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے جبے ماں نے سختی کے ساتھ منع کیا اور ڈائٹنتے ہوئے کہا۔

"ہوش کے ناخن لو منظور احذبات کی رومیں بہنابر اہو تا ہے۔ ایک درزی کی لاڑی سے شادی کروگے کیا خاندان کے نام پرسیاہ دھبہ لگوانا چاہتے ہو "میں یہ نہیں کہتی کہ غریب لوگ یا چھوٹے خاندان کے لوگ برے ہوتے ہیں ۔ دراصل میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے اور ان کے خیالات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی فلموں اور ٹی وی نے نوجوان نسل کو راہ راست سے ہنادیا ہے۔ تم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیرے رہ سکے اور اسی سیلاب میں بہہ نگلے۔ محمجے تم سے ایسی امید نہیں تھی "۔

ماں کے کہجے میں مایوسی پہنماں تھی۔

" ماں! ماں آپ میری بات کو سمجھنے کی کو شش کریں ماں! "منظور نے ماں کو سمجھانے کی کو شش کی۔

منظور اتم بھول رہے ہو کہ میں نے اپنی ہرخوشی اورخواہش کی قربانی دے کر تم لوگوں سے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں تمہیں اتھی سے اتھی لڑکی مل سکتی ہے الکی معمولی لڑکی کے لیے لینے خاند انی وقار کو مجروح کرنا کونسی عقلمندی کی بات ہے ۔ایک بات ذہن نشین کر لو منظور اِماٹ کا پیوند کبھی مخمل میں زیبا نہیں ویتا ۔ آج کے دور میں محبت ایک الیسا عذبہ بن کر رہ گیا ہے جس کی مثال جھاگ کی مانند ہے جو ایجر تا، پھولتا اور پھر بیٹھے جاتا ہے ۔ بے جوڑ شادیاں جلد ہی ٹوٹ جاتی ہیں اور سوائے

پھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہو تا۔ کیا تم نے اس لڑکی کے بارے میں کہی سوچا ہے جس نے تمہیں اپنانیم خدا مان کر اپنی قسمت کی ڈور تمہارے ساتھ باندھ رکھی ہے \*\*
منظور کی ماں غصے سے لرزر ہی تھی۔منظور نے کہا۔

سیں نے ہاجرہ سے وعدہ کیا ہے۔ مجھے اپنی زبان کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔" اس کے لیجے سے بغاوت کی بوآر ہی تھی۔اس کی ماں نے گر جدار آواز میں کہا۔ "تمہیں اپنی زبان کا پاس و لحاظ رکھنا ہے اور مجھے اپن آن کالحاظ رکھنا ہے۔ تم یہ نہ جھولو

کہ مجھے اپناخاند انی و قار حمہارے وعدے سے زیادہ عزیزے۔"
" میں مجبور ہوں امی جان! میں ہاجرہ کے معاطے میں استاآ گے بڑھ چکاہوں کہ

پیھے ہٹنا میرے لیے محال ہے ۔ میری عزت اور اناکا سوال ہے ۔ خاندان اور خاندانی وقار سب فرسو دہ باتیں ہیں ۔ مجھے ان ہے کوئی سرو کار نہیں ہے۔

" منظور! تم مادان ہو ...... نامجھ ہو ۔انجانے میں غلطی کر رہے ہو میں نہیں چاہتی کہ کل کے دن تم پیکھتاوے کی آگ میں جلنے لگو۔"

منظور کو ماں کی برجمی کی پرواہ نہیں تھی وہ اپنی ضد پر قائم تھااس نے کہا " میں اپناا چھابرا سمجھ سکتا ہوں میرامعاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں زندگی مجھے گزار نی ہے۔"

جوان پینے کی ضد ماں کے حواسوں پر بحلی بن کر گری وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی اور چند کمحوں بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ منظور نے بمشکل اسے ہوش میں لایا اور دوانعانہ لے گیا جہاں اسے شریک کر لیا گیا۔ چھوٹا بھائی فیروز ماں کے پاس تھا وہ ماں کے ساتھ گزر نے والے حادثے سے بے خبرتھا۔ حیران تھا۔ دوانعانہ سے والیسی پر منظور ہاجرہ کے گھر گیا اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ ایک نرس کے طور پر وہ دوانعانہ میں ماں کی خد مت کر ہے۔

ہاجرہ نے کہا "منظور مجھے" صرف تم سے کام ہے تمہارے خاندان کے لوگوں سے مجھے کیا لینا دینا ، تمہاری ماں مجھ سے ناداض ہیں تو میری خدمت سے کیا خوش ہونگی ۔میراان کے سلمنے بھی جانا مناسب نہیں۔"

" ہاجرہ تم امی کو نہیں جاستیں وہ سنگدل یا ضدی نہیں ہیں ۔ تہماری خد مت اور انکساری سے خوش ہو سکتی ہیں تم میرے ساتھ حلو۔" " نہیں منظور میں ایسا نہیں کر سکتی ۔ مجھے مجبور ینہ کر و۔ "

" ٹھیک ہے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گالیکن یاد رکھنا تمہاری اس حرکت سے مجھے بہت تکلف ہوئی ہے۔"

وہ تیزی کے ساتھ باہر نکل گیا ۔ ہاجرہ نے اسے بے حد مایوس کیا ۔ وہ ول برداشتہ اپنے گھر گیا ماں کے پلنگ کی پٹی پر سرر کھے آنسو بہا تا رہا۔ ر رات کے پچھلے بہر اس کی آنکھ لگ گئی ۔ صبح تیار ہو کر اپنی خالہ کے ساتھ دواخانہ گیا جہاں اس کی ماں موت و حیات کی کشمکش میں بسلاء تھی ۔اس کا سفید چہرہ اس کتاب جسیالگ رہا تھا جس میں مقدس عبارت لکھی ہو ۔وہ اولاد آج ایک ماں کی زندگی سے کھیل رہی تھی حبے تخلیق کی کٹھن منزل ہے گز ر کر حبم دیا تھا۔خون حبَّر پلاکر جوان کیا تھا۔ جس کی راہ کے کانٹوں کو پلکوں سے چناتھا اور بیماری میں رات رات بھر جاگ کر صحت و سلامتی کی دعائیں مانگی تھیں اسے نیند کا انجکشن دیا گیا تھا وہ سو رہی تھی ۔قریبی رشتے دار وہاں جمع تھے منظور سرجھکائے یوں حیران پریشان کھڑا تھاجسیے ابھی پھانسی کی سزا سنائی جانے والی ہو ۔اس کی نظراچانک ایک نازک اندام سی دوشیزہ پرپڑی کھلتا ہوا رنگ پر کشش چره ہو نٹوں پر صحت مند مسکر اہٹ لیکن آنکھوں میں گہری اداسی سفید کپڑوں میں ملبوس سیاہ شال اوڑ ھے وہ ان کی طرف آر ہی تھی ۔ منظور عور سے دیکھ رہاتھا ہجرہ جانا پہچانا سالگ رہاتھاوہ قریب آئی باری باری سب کو مؤد بانہ سلام کیا اور بے حد نرم د صمی آواز میں گویاہوئی وہ خالہ سے مخاطب تھی ۔

" میں آپ کے گھر گئی تھی معلوم ہوا کہ آپ لوگ دوانعانہ گئے ہیں اس لیے میں یہاں چلی آئی ۔آنٹی کی طبیعت اب کسی ہے ؟

"قدرے بہتر ہے۔ "خالہ نے کھوئی کھوئی ہی آواز میں جواب دیا۔ لڑکی نے البخ پرس سے ایک افغافہ نکالا اور خالہ کے ہاتھ میں تھمادیا۔وہ کچھ توقف کے بعد چلی گئے۔سب کی نظریں اسے تکتی رہ گئیں۔خط منظور کی والدہ کے نام تھالیکن خالہ نے بعجلت اسے کھولا جس میں لکھاتھا۔

يمحترمه آنئ صاحبه!

تسلیم و قد مبوی ۔ میں نے بہت عور وخوض کے بعدیہ خط لکھا ہے

کیونکہ چند دن قبل میرے نام کسی ہاجرہ صاحبہ کا خط آیا تھا جس میں انہوں نے مجھے اپنی رو داد محبت لکھی اور مجھے اپنے راستے سے ہٹ جانے کی تاکید کی ہے اسے اتفاق ہی جانئیے کہ گھر میں کوئی نہیں تھا اور خط کھیے ملا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے نام ایک خط لکھا جا حیا ہے اور آپ کے جواب کا انتظار ہے ۔ آنٹی صاحبہ اآپ پر بیشان ہوئی ہونگی میری اد بائگزارش ہے کہ آپ اپنے پیٹے کے معاملے میں مناسب قدم اٹھائیں میں اپنی طرف سے انکار کر دوں گی تھجے بقین ہے کہ امی اور ابو میری مرضی کے خلاف میری شادی نہیں کریں گے ۔آپ تقین ر کھیں ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف مذہوگ ۔ تپہ نہیں میرا یہ فيصله صحح به ياغلط؟ بهرحال!آپ محج معاف كر ديس" -

خداحافظ

آپ کی رعنا

دواخابنہ کی اداس اور ہو بھل سی فضا۔ مریضوں کے کر اہنے کی آواز سے کچھ اور

اداس ہور ہی تھی۔

### محواب ياحقيقت

نوماہ بعد تقدیر نے اس کے منہ پر ایک اور طمانچہ مارا لینے ہی وجود کے ایک حصہ کو بانہوں میں سمیٹ لینے کے شوق کی قندیلیں اس وقت بچھ گئ جب دیکھا کہ اس نے ایک سیاہ قام لڑکی کو حبم دیا ہے اسے محسوس ہوا کہ اس کے بہلو میں گوشت کا لو تھڑا نہیں بلکہ آگ کا گولہ رکھ دیا گیا ہو۔ اس کا لو تھڑا نہیں بلکہ آگ کا گولہ رکھ دیا گیا ہو۔ اس کا

رواں رواں انگارہ بن گیا۔

اپنے وطن کی خوشہو اسے بے قرار کئے دے رہی تھی ۔ وہاں کے سبزہ زار ، ٹھنڈی ٹھنڈی گنگناتی ہوائیں ،اچھلتی کو دتی ندیاں ، رنگ برنگے پرندے –اپنا گھراور اپنے لوگ ۔ وطن کا تصور بھی کس قدر کیف اگیں ہو تا ہے ۔ وہ چھ سال بعد وطن لوٹ رہی تھی ۔اگر بمنٹ تین سال کاتھالیکن اپنی ماں اور بیٹی کی رضا مندی سے مزید تین سال کام کر ما منظور کرلیا تھا۔زرین دنیا و مافیہا ہے بے خبراین سوچوں کے سمنّدر میں غرق تھی ۔ دیار غیر میں اس کی آخری رات تھی ۔ نیںند کا کوسوں متیہ ینہ تھا۔ پچھلے چار دن اس نے شاپنگ میں گزارے تھے ۔اس کی ایک ہی تو بیٹی تھی ملیحہ جس کے لئے ہزاروں کی شاپنگ کر ہے بھی وہ مطمئن نہیں تھی ۔انٹریاس کرنے کے بعد زرین نے اس کے ہاتھ پیلے کر دینے کاارادہ کیا تھا۔لیکن اس زمانے میں لڑ کیوں کی شادی کر دینا کو ئی آسان کام نہیں تھا اور وہ بھی ایسی لڑکی جیبے دو بار لڑکے والوں نے و یکھا تو ناگوار سی صورت بنائے ہوں اٹھ گئے جیسے ان کے منہ میں زبروستی کروی گولی رکھدی گئی ہو۔ جلدی سے جلدی گھرسے باہر نکل جانے کی کو شش کرتے کہ بیہ بلا کہیں بیٹ نہ جائے ۔ ماں نے بیٹی کو بیہ کہکر تسلی دی تھی کہ لڑ کے والوں نے اسے پند تو کیالیکن دریافت کرنے پروہ لوگ ان کے اپنے معیار پریورے نہیں اترے لہذا اب وہ خود اس کے لئے چاند سا دولہا ڈھونڈ لائے گی ۔ زرین انھی طرح جانتی تھی کہ اس کی کالی کلوٹی بنٹی کے لئے چاند سا دولہا لا دینا الیساتھا جسیے کوئی بیہ کہہ دے کہ ا کی بی بل میں آسمان کے چاند کو ہتھیلی پر رکھ دے گا۔زرین خود بے حد حسین اور ذہین تھی لیکن انتہائی غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی اس کی ماں نے اسے اعلیٰ تعلیم د لانے کا ارادہ کیا تھا۔لیکن حالات نے اجازت نہیں دی مچر بھی اس نے ایک سرکاری اسکول سے میٹرک کر ہی لیا۔قرآن شریف کے چار دور کر لئے اور محلے کے بچوں کو جمع کر کے دین مدرسہ گھر پر حلانے لگی ۔جب ماں نے اس کی شادی کے لیئے ہاتھ پاؤں مار نے شروع کئے تو اس کے تصورات میں کہانیوں کا وہ آن دیکھا شیزادہ آن بسا جو سفید گھوڑے پرسوار پریوں کے دلیں سے آگر اسے بیاہ کر لے جانے والا تھا۔لیکن ا کیب معمولی کلرک کی بیٹی کیسے کسی شہزادے کو پسند آتی وہاں حسن صورت و سیرت تو تھا لیکن حن دولت جو نہیں تھی ۔ مجبوراً اُس کے باپ نے اپنے بی دفتر کے ایک

کرک کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ ویدیا۔زرین کے خوابوں کے شیش محل آن واحد میں زمین بوس ہوگئے کیونکہ اس کادولہا کسی جادونگری سے آیا ہوا کوئی شہرادہ نہیں تھا بلکہ ایک سیاہ فام کرک تھا جس کے چہرے پر صرف دو بڑی بڑی سفید آنگھیں اور سفید لیکن بد نما دانت نظرآتے تھے ۔غریب کی بیٹی نے مقدر کے لکھے پر صبر کر لیا اور خاموشی سے اپنے آپ کو وقت کے د صارے پر ڈال دیا۔ زندگی کٹ رہی تھی جیسے کو ئی ا پانچ چتر ملے اونچے نیچے راستوں پر منزل کی تلاش میں بھٹک رہا ہو ۔ دو سال بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ ماں بننے والی ہے ایک بار وہ پھر تصورات کی دنیا میں کھو گئی اسے ہر وقت ایک نتھامناساشہرادہ ادھرادھردوڑ تانظرآنے لگا۔اور نو ماہ بعد تقدیر نے اس کے منہ پرایک اور طمانچہ مارا۔ آپنے ہی وجو د کے ایک حصے کو باہوں میں سمیٹ <u>لین</u>ے کے شوق کی قندیلیں اس وقت بھے گئیں جب دیکھا کہ اس نے ایک سیاہ فام لڑ کی کو حنم دیا ہے ۔اے محسوس ہوا کہ اس کے پہلو میں گوشت کالو تھڑا نہیں بلکہ آگ کا گو لہ ر کھ دیا گیا ہو ۔اس کارواں رواں انگارہ بن گیا۔اس کی ذات ،خود اس کی نظر میں ا ميت حقير شئ بن كمّى - طرفه تماشه به كه وه سياه فام شخص جو اس يجي كو عالم وجو و مين لانے کا محرک بناتھا۔خو داین پر چھائیں کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہواجسیے صرف حبم دیپنے والی ہی قصور دار ہو اور وہ اسے سزا دینا چاہتا ہو ۔لیکن ممتا کے دھار ہے بہہ نکلے ایک ماں نے اپنی اولاد کو کلیجے میں چھپالیا اور زندگی کے ساتھ حِل پڑی چند ون بعد معلوم ہوا کہ رویٹھ کر جانے والاا میک حادثے کاشکار ہو کر ہمیشہ کے لئے ان لو گوں سے رو محثہ

زرین نے کڑی سے کڑی محنت کے لئے کمر کس لی۔وہ ملیحہ کو اعلی تعلیم ولا کر بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کر ناچاہتی تھی۔الیی شادی جیہ لوگ برسوں یا و رکھ سکیں۔بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سیاہ بھوت کے آگے یہ سب اسے ناممکن نظر آیا لہذا اس نے سعودی کا رخ کیا اور چھ سال تک ایک سرکاری دواغانے میں نرس کا کام کر تی رہی ۔ ہزاروں مریضوں کی دعائیں لیتی رہی ۔ ہمام ڈا کمرس اس کے کام سے خوش اور مطمئن تھے اور اس کی والیی کاسن کر سبھی ممتاز تھے۔ایک ہندوستانی ڈا کمرش اس خوش اور مطمئن تھے اور اس کی والیی کاسن کر سبھی ممتاز تھے۔ایک ہندوستانی ڈا کمر شاکر نے جو زرین کی شرافت اور محنت کی دل سے قدر کرتے تھے اسے بے حساب شاکر نے جو زرین کی شرافت اور محنت کی دل سے قدر کرتے تھے اسے بے حساب

تحائف سے لاد دیا تھااور ملیمہ کے لئے ہمرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی اس کی کامیابی پر دینے کے لیے بطور خاص دی تھی ۔اس دوران زرین کو بارہا خیال آیا کہ کاش وہ این بیٹی کو ڈاکٹری پڑھا سکتی۔ چھ سال بعد وہ این نور نظر کو دیکھے گی اب تو کافی سیانی ہو گئی ہے۔خطوں میں کسی فلسفیانہ ہاتیں لکھتی رہی ہے۔ایک خط میں لکھاتھا" ماں تمہاری ہمت اور محنت میرے لئے نشان راہ بن حکی ہیں میں نے بھی جینا سکھ لیا ہے تم میرا جہیز جوڑنے کے لیئے وطن سے ہزاروں میل دور گئی ہو میں نے بھی اس جہیز میں اضافہ کے لئے اکی ذگری لے رکھی ہے زرین نے اپنی ماں کو لکھاتھا کہ وہ ملیحہ کی شادی کے لئے ایک اشتہار دیدے اور موزوں امیدواروں کو اس کے آنے کی تاریخ ہے ایک ہفتہ بعد بلوائیں تا کہ وہ خو داین بیٹی کے لئے دولہا کا انتخاب کرسکے ۔اس نے سوٹ کے قیمتی کردے بھی خریدے تھے۔اس کے اندر خوشی کی عجیب سی ہریں اٹھ ر ہی تھیں ۔خوشیوں کی منزل اور اس کے پیج ، چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔اور جب اس سے پیلین نے سعودی کی تنتی سرزمین کو چھوڑا زرین نے بھی وہاں کی صعوبتوں اور تختیوں کے خیال کو تک وہیں چھوڑ دیا۔جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اپنوں سے طنے کی خوشی اور وطن کی خوشیوں کانشہ سرشار کئے دے رہاتھا۔بڑی مشکل سے آخری چند گھنٹے گز رے اور وہ اپنی سرز مین پر کھڑی ایر پورٹ کی بھیر میں اپنی ماں اور ملیحیہ کو تلاش کر ری تھی ۔ پھراس نے دیکھا کہ محبت و نور کا دریااس کی طرف امڈا حلاآر ہاتھا ۔ کچه دیر بعدیه تافله گھر کی طرف روانه ہوا۔ایک ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا۔اور وہ دن بھی آگیا جس دن ملیجہ کے لیئے لڑ کے کا انتخاب کر ناتھا۔اس دن ملیجہ نے بتایا کہ اپینے خط میں جس ڈگری کا ذکر کیا تھا وہ آج اسے بتانا چاہتی ہے۔اور اس نے ایک تصویر جس میں وہ این ڈگری ہاتھ میں لئے کھڑی ہے ماں کے ہاتھ میں دے دی اور دوسرے ہا تتے میں ڈگری تھمادی اور کچے دور ہٹ کر فرشی سلام کر نے لگی ۔زرین کمجی ڈگری کو اور کبھی ملیحہ کو دیکھ رہی تھی مارے خوشی کے ہاتھ کیکیار ہے تھے ۔اس نے ذکری کو عور سے ویکھا تو آئکھوں پر لیتین ینہ کر سکی ۔ وہ MBBS کی ڈگری تھی ۔ زرین کی خوشی نکتئہ عروج کو چھور ہی تھی۔اس نے ملیحہ کو بھینچ لیا اور بے تحاشہ چوہنے لگی ۔ آنکھوں سے خوش کے آنسو برس رہے تھے جن پراس کا قابو نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے

نماز شکرانہ ادا کی اور اپنی ماں کے ساتھ انتخاب کے لئے آنے والے لڑ کوں کا انتظار کرنے لگی ۔اس کی ماں نے اخبار کا تراشا اسے بتایا لکھا تھا" ایک جاذب نظر سانو لے رنگ کی صاحب جائیدار MBBS لڑک کے لئے ڈاکٹر سے رشتہ مطلوب ہے ۔ خوبصورت ڈاکٹر کو ترجیح دی جائیگی "اشتہار پر صرف تین ڈاکٹروں کے خطوط آئے تھے جنھیں آج شام م بج کے بعد آنے کے لئے لکھا گیاتھا۔ ایک ایک گھنٹے کے فرق سے تیسنوں آئے ۔انھوں نے ملیحہ کو دیکھااور رسمی سی گفتگو کے بعد علیے گئے ۔ان تیسنوں میں دو بالکل نامناسب تھے کیونکہ وہ زیادہ عمروالے تھے۔ایک کم عمراور خوبرو تھا۔ ملَّجہ کو دیکھنے کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی ۔ چائے بھی زبردستی بی اور اٹھتے ہوئے کہا کہ وہ چند دن بعد اپناجواب لیٹر کے ذریعہ تھیج دے گا۔ایک ہفتہ بعد اس نے معذرت چلہتے ہوئے لکھا تھا کہ اسے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ زرین بہت پر بیشان ہوئی ۔ حالات کی ستم ظریفی کے آگے وہ مایوسی کاشکار ہور ہی تھی ۔اسے محسوس ہورہا تھا جیسے زیدگی کسی سنگین موڑ پر آکر تھہر گئی ہو کیا کی تھی اس کی بیٹی میں ؟ MBBS کی ڈگری کے ساتھ وہ اکی خوبصورت فلیٹ کی مالک بھی تھی ۔ دکش قد و خال میں لمبے بال چار چاند لگار ہے تھے۔مخس رنگ کی کمی کے باعث کیااہے وہن بننا نصیب نه ہوگا ؟ اسے اپن ساری محنت رائیگاں جاتی معلوم ہوئی ۔وہ اپن بے بسی پر آنسو بہار ہی تھی کہ اچانک کال بیل کی سریلی ترنگ نے اسے چونکا دیا ہوند منك بعد نوكر نے ایک وزیٹنگ کار ڈلاکر دیا جس پر ڈا کٹر شاکر لکھاتھا وہی سعو دی کاخوبرو بااخلاق ڈا کٹر جو زرین کی محنت اور شرافت کے گن گاتے یہ تھکتا تھا۔وہ حیران سی ڈر ائنگ روم میں داخل ہوئی۔

ڈا کٹرشاکر!آپ!یہاں؟ کیسے آناہوا؟ سعودی سے کب آئے ؟

ڈا کٹرنے قدرے جھک کر کہا"جی تین دن ہوئے"

" تشریف رکھنے " زرین نے کہا" وہاں آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ آپ بھی ہندوستان آرہے ہیں "!

" جی ہاں میرا آنا اچانک ہوا۔ دراصل میری بہن کارشتہ طئے ہو گیا ہے اور

جلدی ہی شادی ہونے والی ہے میں آبکو دعوت نامہ دینے کے لئے آیا ہوں "

" شکریہ ڈا کٹرآپ نے مجھے یاد ر کھااور تکلیف اٹھائی ادھرادھر کی باتیں ہور ہی تھیں اندر سے پرتکلف چائے آگئ ۔چائے کے بعد ڈا کٹرشاکر نے کہا

" میں بغیر تہمید کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو " ؟

" ضرور کہیے! میں آپ کے لئے کیا کر سکتی ہوں ؟

"آپ مجھے اگر لینے قابل سمجھیں تو میں آپ کی لڑکی سے شادی کر ناچاہتا ہوں" زرین کو حیب اپن سماعت پر یقین نہیں آیا تھا بمشکل اس کے منہ سے کچھ الفاظ نکے "شادی میری لڑکی ہے ؟

آپ کرینگے ڈا کٹر؟

"اگر گستاخی ہوئی ہوتو معانی چاہتا ہوں"

" ڈا کڑآپ مذاق کررہے ہیں ؟

میڈم میں اتنی جراءت کیسے کر سکتا ہوں!؟

" نہیں ڈاکٹر میری بیٹی آپ کے لائق نہیں ہے آپ کے لئے تو کوئی حسین اور اعلی خاندان کی لڑکی آپ کے قابل اعلی خاندان کی لڑکی آپ کے قابل نہیں ہے۔ میں خود غرض نہیں ڈاکٹر"

آپ یقین کریں تو کہوں کہ میں صورت سے زیادہ سیرت کو اہمیت دیتا ہوں اور خاندانی تو دہی ہوتے ہیں جن کے خون میں شرافت رہی ہی ہو میں نے آپ کے اوصاف کو دیکھتے ہوئے بہت پہلے ارادہ کر لیاتھا کہ شادی کر ونگا تو آپ کی لڑکی سے ہی کرویں گا سسٹر زبیدہ سے تجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آپکی ایک لڑکی ہے جو ہندوستان میں اعلی تعلیم کرر ہی ہے رنگ کی کی باعث آپ ان کی شادی کے لئے فکر مند ہیں ۔ اعلی تعلیم کرر ہی ہے رنگ کی کی باعث آپ ان کی شادی کے لئے فکر مند ہیں ۔ آپ نے ہزاروں مریضوں کی تیمار داری کی ہے ۔ان کی دلجوئی اور دل سے خدمت کی ہے کیاان کی دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں ایک تعلیم یافتہ اور نیک سیرت بیوی ہے کیاان کی دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں ایک تعلیم یافتہ اور نیک سیرت بیوی سے بڑھ کر اور کو نسی نعمت ہو سکتی ہے اگر آپ میرار شتہ قبول کر لیں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگئ "زرین ہمہ تن گوش ڈاکٹر کی باتیں سن ر ہی تھی پھر کہا "آپ پہلے خوش نصیبی ہوگئ "زرین ہمہ تن گوش ڈاکٹر کی باتیں سن ر ہی تھی پھر کہا "آپ پہلے دوش دیکھ لیں پھر فیصلہ کریں " وہ ملجہ کو آواز دے ر ہی تھی اور شاکر اسے ر وک

رہے تھے ملیح آگئ زرین نے اس کا تعارف کرایا" یہ ہمیری بیٹی ڈاکٹر ملیحد ایم بی بی

AA

الیں! اب ڈاکٹر شاکر کے حیران ہونے کی باری تھی۔ڈاکٹر؟! ڈاکٹر ملحے اآپ نے جہلے

تو نہیں بتایاتھا کہ یہ ایم بی بی ایس ہیں! اب مجھے کھے بھی نہیں کہناہے بس آپ اجازت

خوشبو کا سیلاب کئے زرین کے گھر کی طرف بڑھ رہاتھا چاروں طرف خوشیوں کی پریاں

رقصاں تھیں ۔زرین کی تجھ میں نہیں آرہاتھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت!

چند دن بعد ایک خوبصورت دولها سفید گھوڑ سے پر سوار رنگ و نور اور

دیں کل می والدہ کو لے آؤں۔

# منزل بہاروں کی

مجھے امید نہیں تھی کہ ایک دن میرے منہ پر کالک مل دوگ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمارے ہاں بیٹیاں اپن جماعت ہی کے لڑکوں سے بیاہی جاتی ہیں کیا تم نہیں جانتی کہ بچپن میں ہی تمہارا رشتہ تمہارے چھازاد بھائی امجد کے ساتھ طبے ہو چکا ہے۔"۔

میرے وجود کے اندر ٹوٹ پھوٹ سی ہورہی تھی میرے آگے دکھوں کی اندھیری راہیں تھیں دکھ جو انسان کی کمزوریوں کے سہارے پروان چڑھتے اور عقل و خردسے بیگانہ کرجاتے ہیں شام کسی مجبور کی ادھوری تمنا کی طرح سسک رہی تھی۔ میں بے در دسے وقت کے بوجھ ننے دبی جاری تھی آنکھوں میں ہر دقت نمی می رہتی میری حالت اس مسافر کی مانند تھی جسکاسب کچھ لٹ چکا ہو۔ محرومیوں اور ناکامیوں کا ایک لامتنا ہی سلسلہ تھا اور میرا تہنا تہنا سا وجود! فرخ درانی کے دید کی شدید خواہش نے میری آنکھوں کو بے نور ساکر دیا تھا۔ کتنے حسین تھے وہ دن رات جب فرخ سے گھنٹوں باتیں ہوتیں مسرت وشاد مانی سے بجر پور کھے تھے اور وقت ہوا کے دوش پراڑا جا تا تھا

فرخ سے میری پہلی ملاقات عجیب حالات میں ہوئی تھی ۔اس وقت میں این سہیلی روبدنیہ کی سالگرہ پارٹی سے واپس ہور ہی تھی رات کے دس بج حکے تھے راستے سنسان تھے ہلکی ہلکی بویدا باندی ہور ہی تھی سرد ہوا کے جھونکے عجیب سالطف دے ر ہے تھے میں نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی کچھ ہی دور جانے کے بعد اچانک پٹرول ختم ہو گیا رات کا وقت! راستے کی ویرانی! میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے ۔ ممانے مجھے اکیلے جانے سے رو کا تھاجلدی واپس ہونے کا وعدہ کر کے میں نکل پڑی تھی اور اب انکی تصیحتیں یاد آرہی تھیں یاد نہیں اوپروالے سے کتنی بار اپنے کر دہ اور ناکر دہ گناہوں کی معافی مانگی گتنی منتیں کیں ۔ کچھ ویر بعد مخالف سمت سے آنے والی کار کی ہیڈلائٹس نے مجھے اور خوفزدہ کر دیا بتیہ نہیں آنے والے کون ہیں کتنے ہیں کسے ہیں ؟ایک سائق کئی سوالوں نے د ماغ پریلغار کر دی کار قریب آئی اور میری کار سے چند فیٹ کے فاصلہ یر چرچراہٹ کے ساتھ رک گئ ایک نوجوان اترالمباقد، چوڑ اسدنیہ، سانولارنگ، بڑی بڑی جھیل سی گہری آنکھیں اور باریک تراشدہ موچھیں! گاڑی سے اتر کر قریب آنے تک میری نظروں نے اس کے سرا پاکا مکمل جائزہ لے لیا ۔ مردانہ وجاہت کا بیہ دلکش پیکر میری آنکھوں کی راہ دل میں اتر تا محسوس ہوااس نے قریب آکر کہا" کیا میں آپ کی کھے مد د کر سکتا ہوں؟

میں سحرز دہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میری خاموشی پر اس نے کہا" کچھ تو کیسے! رات کے گیارہ نج رہے ہیں آپ اس موسم میں اس جگہ کیا کر رہی ہیں میں آپ کی تہائی میں مخل تو نہیں ہوا؟ "جی ۔۔۔۔ی نہیں ۔۔۔۔وہ پٹرول ختم ہو گیا ہے کیاآپ میری مدد کر سکتے ہیں " میرا خیال ہے آپ کی مدد کی خاطر ہی میں نے گاڑی روکی ہے میرے پاس پٹرول ہے آپ کی گاڑی میں ڈال دونگا اس کے سپاٹ کہجہ سے غرور سا جھلک رہاتھا۔

وہ این گاڑی ہے ایک پائپ اور پٹرول کا ڈبہ لے آیا۔میری نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں جاننے کیوں اسے میں آنکھوں میں چھپالینا چاہتی تھی ایک اجنبی سے یہ لگاؤ محجے اپنے آپ پر تعجب ہوالیکن وہ میرا محسن تھا۔ پٹرول ڈالنے کے بعد اس نے کہا " چلئے آپ گاڑی اسٹارٹ کریں آپ کو میں روڈ ٹک چھوڑ دوں " بینا مائزڈ کئے ہوئے ایک معمول کی طرح میں نے اس کی بات پر عمل کیا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی وہ اپنی کار لئے میرے چھے آتا رہا یہاں تک کہ میں گھر پہنچ گئ اس نے بھی گاڑی روک دی میں نے شکریہ ادا کیا "میری وجہ سے آپ کو خواہ مخواہ تکلیف ہوئی آپ کی شکر گز ارہوں کہ آپ نے کھیے بڑی مشکل سے نجات دلائی کیامیں اپنے محن کا نام یو چھ سکتی ہوں ؟" تھے فرخ ورانی کہتے ہیں سآپ آئندہ کبھی رات کے وقت دور کے مقام جانے سے احتیاط کریں '' وہ بے حد سنجیدہ لگ رہاتھا۔شاید مغرور اور سنجیدہ مرد ایک عورت کو زیر کر لیتے ہیں "جی میں خیال رکھونگی " میں نے آہستہ سے کہا "خدا حافظ "اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا "خداحافظ "میری نظریں دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں ۔ کاش میں نے اس کا بتیہ ٹھکانہ پو چھاہو تا۔میرے خوابوں کی دنیا میں ایک شہراد ہو بستا تھا جو و یہا نمانم کے ناولز کے ہمرو جسیا نڈر بہادر ، رضیہ بٹ کے ہمروز جسیا تعلیم یافتہ دور اندیش اور عفت موہانی کے ہمیروز جسیباسنجیدہ و باوقار تھا۔وہ اب مجھے کہاں ملے گا ؟ کب ملے گا ۔ ایک دن رفیع مما سے میوٹر رکھنے کے لئے ضد کر رہا تھا کیونکہ اس کے امتحان قریب تھے ۔ می جب راضی ہو گئیں تو اس نے بتایا کہ فرخ سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں میں انہیں راضی کروں گا۔ فرخ! فرخ کے نام نے میرے ول میں ہلیل مجادی شاید میرا حذبہ، دل صادق تھا۔ دوسرے دن میں رفیع کے ساتھ اس کے استقبال کے لئے تیار تھی وہ اسکوٹر پرآئے تھے! 'آپ ؟ میرے منہ سے بے ساختہ لکل كيا "جي ہاں حيرت ہے كه وقت نے محجے دوبارہ اس جگه لايا ہے " " آيئے آيئے اندر تشریف لایئے آپ کو مکان تلاش کرنے میں دقت تو نہیں ہوئی نا؟ "جی نہیں ؟ اس کا جواب مختصرتھا ۔آج میں نے ڈرائنگ روم کو خاص طور سے سجایا تھا ۔ میبیل کلاتھ

یردے کوشنس مجلی آسمانی رنگ کے تھے اور گلدان میں سفید گلاب بہت پیارے . لگ رہے تھے ۔ چائے کے ساتھ سنیکس بھی خاص تھے ۔ اور چائے کے بعد پڑھائی شروع ہو گئ ۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں بڑتے تھے ایک نیا کیف و سرور دل و د ماغ پر چھا یا ہوا تھا باد صبا بھی مجھے گد گدا کے چلنے لگی میں بات بات برہنس پڑتی تھی فرخ ہے ملاقاتیں ہوتی رہیں دنیا کی دکشی میں اضافہ ہو تا گیا وقت کا بے پرواہ پرندہ تیزی سے یرواز کر رہاتھار فیغ کے امتحانات ہوئے اور وہ اچھے نشانات سے پاس ہوامیرے کہنے پر ممانے فرخ اور انکی والدہ کے لئے ایک پر تکلف دعوت کا اہمتمام کر دیا فرخ کی والدہ اس کی طرح باوقار اور سنجیدہ خاتون تھیں شائستگی اور اخلاق کا نموید تھیں میرے اندازہ کے مطابق مماان سے مل کر خوش ہوئیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان خوشیوں کے چکھے بدقسمتی میری گھات میں تھی ایک دن ممامیرے کرے کی صفائی کروار ہی تھیں انہوں نے جب میںبل کلاتھ اٹھایا فرخ کی ایک تصویران کے قدموں میں آگری ۔ ا نہوں نے جھ سے پو چھا" شاکرہ یہ تصویر یہاں کیسے ؟ "مما مجھے نہیں معلوم! رفیع نے ر کھ دی ہو گی "اس وقت رفیع ہے دریافت کیااس نے بھی لاعلمی کااظہار کیا۔اب مما میری طرف پلٹیں "شاکرہ ہم نے تمہیں اعلی تعلیم دیائی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم خو د مختار ہو گئیں اور جو چاہو کر سکتی ہو "

"مما فرخ ایک اچھاآد می ہے " میں نے ہمت کر کے کہا۔

"تو یوں کہوتم اس کے چکر میں پڑچی ہو مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ ایک
دن میرے منہ پر کالک مل دوگی تم انچی طرح جانتی ہو کہ ہمارے ہاں بیٹیاں اپن
ہماعت ہی کے لڑکوں سے بیا ہی جاتی ہیں کیا تم نہیں جائٹیں کہ بچپن میں ہی تمہارا
رشتہ تمہارے پچازاد امجد کے ساتھ طئے ہو چکا ہے "امی کا پچرہ غصہ سے تمتما رہا تھا۔
"امی جماعت اور فرقہ سے کیا فرق پڑتا ہے یہ تو ہماری اپنی خود ساختہ رسمیں ہیں ۔
چاہے کسی فرقہ و جماعت کا ہو ہمیں انچھے آدمی کی قدر کر ناچاہیے میں لینے لئے فرخ کو
لیند کرتی ہوں اس کی قدر کرتی ہوں ""معلوم ہوتا ہے نئی تعلیم نے تمہار دماغ خواب
کر دیا ہے ۔ تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے تم اور رفیع وارث ہوکیا
جماعت کے باہر ہم اپنی دولت غیروں میں بانٹ دیں گے اور تم نے یہ کیوں کر جمھے

دولت ہی سب کچے نہیں خلوص اور پیار سے بھرپور زندگی بھی کسی دولت سے کم تو نہیں ہے "میری پلکیں بھیگیں رہی تھیں"اب فرخ ہی میری زندگی کا حاصل ہے روبی ورنہ میں خاندان اور سماج کی ان فرسودہ رسموں اور بندھنوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لوں گی "اور پھررو بدنیہ اور میں بہت دیر تک باتیں کرتی رہیں ۔اس نے مجھے تسلی دی اور اس کی بتائی ہوئی ترکیب نے میری امید بندھائی ۔

دوسرے دن صح صح جسے ہی میں سیرطیوں سے گری ایک دلدوز چے نمیرے منہ سے نکل گئی مما، رفیع اور ان کے پیچے نذیرا دوڑتے ہوئے آئے مجھے اٹھایا تو میں کھڑی نہ ہوسکی آخر تھے پاپا کی پرانی وصلی چیئر پر بٹھا کر ور انڈے میں لے جایا گیا میری چیئوں سے مماپر بیشان تھیں گرم پانی کی ہوتل سے سیکھا دیا مالش کی لیکن ور د میں کوئی کی نہ ہوئی پھر دوافانہ لے جایا گیا جہاں رو بدنی کی بہن ڈاکٹر تھی انہوں نے معائنہ کے بعد بتایا کہ ٹیخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور ٹھیک ہونے میں وقت ور کار ہوگا ۔ مجھے دوافانہ میں شریک کرلیا گیار و بدنی کے ذریعہ فرخ کو کیفیت ملی وہ جسے بلاوے کے منظر تھے فوراً علی آرہا تھا۔یااللہ اپنے مجبوب کی موجود گی کا احساس لئے محزد دہ سے تربیخے تھے آج قانون ، رسم و رواج شریعت و شہنائیاں سب پچھے رہ گئے تھے۔

میں نے تمام باتوں سے فرخ کو واقف کر ایا ۔ اور کچروہ دن آگیا جس دن پلاسٹر اترناتھا بلاسٹر میں انہیں میری شادی کی فکر نڈھال کئے دے رہی تھی ۔ یہ بات خاندان میں پھیلی دستور دنیا کے مطابق رشتہ داروں نے ہمدر دانہ الفاظ تو کبے لیکن سچی ہمدر دی کوئی نہ کر سکا۔ ہماں تک کہ امجد کارشتہ بھی توڑیا گیا اب خاندان میں کوئی مجھ سے شادی کے لئے تیار نہ تھا اندھے کو دو آنکھیں مل گئ تھیں میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا لنگڑی جوان بیٹی مما کے لئے بوجھ بن گئ تھی ۔ ایک دن رو بہنی فرخ کی والدہ کو ساتھ لئے آئی وہ لوگ آئیں میں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے ۔ پھر طبح گئے اس دن مماہت خوش تھیں ۔ حالات میرے موافق تھے تدرت بھے یہ مرمبر بان تھی راستے کے کانٹوں نے دامن تھام لیا اور بہاروں کی منزل میرے سلمنے یہ مرمبر بان تھی راستے کے کانٹوں نے دامن تھام لیا اور بہاروں کی منزل میرے سلمنے

لیا کہ ایک معمولی ٹیچروہ آرام و آسائش اور خوشیوں سے بھرپور زندگی دے سکتا ہے جسکی تم عادی ہو وہ تمہاری تفریحات کا تک خرچ برداشت نہیں کر سکتا ""مما میں آپ کو کس طرح سجھاؤں کہ محبت خدا کے بعد ایک الل حقیقت ہے ایک لڑکی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے ایک چاہنے والا شوہر ملے "

« شاکرہ بے شرم نہ بنو زبان کو لگام دو میں کسی قیمت پر اپن زبان کھونا نہ چاہتی اس کے لئے تھے تہاری لاش پر سے کیوں نہ گزر نا پڑے "مما کے سخت الفاظ میرے د ماغ پر ہتھوڑے برسار ہے تھے۔میرے وجو د کے اندر ٹوٹ چھوٹ سی ہور ہی تھی میرے آگے دکھوں کی اندھیری راہیں تھیں دکھ جو انسان کی مجبوریوں کے سہارے پروان چڑھتے اور ہوش و خرد ہے بیگانہ کر جاتے ہیں ہمارے مذہب و خاندان اور رسم و رواج کے بیہ کیسے اصول ہیں جن کی پابندی مذکی جائے تو معتوب ہو کر د هنگار دیئے جاتے ہیں ۔ میرا باہر جاناآنا بند ہو گیا اور میں فرخ کی صورت دیکھنے کو ترس گئی زندگی کسی صحرا کی مانند ویران وسنسان معلوم ہور ہی تھی ۔ا کثر کھڑ کی میں کھڑی ہوئی گیٹ کی طرف ویکھتی رہتی کہ شاید فرخ او حرسے گزر جائے نگاہوں کی آس و یاس ول میں چھید کر ڈالتی اور آنکھوں سے جھرنے چھوٹ پڑتے اس ون آسمان ابرآلود ہورہا تھا۔ول پر چھائے ہوئے اداس کے سائے کچھ اور گبرے ہوگئے تھے ۔ صديوں پہلے كى جاہل عورت كالمحجے خيال آر ہا تھاجو لاپرواہ تھى لاعلم تھى وہ بھى مجبور تھى وہاں کسی بات پراحتجاج کرنا جرم تھا زبان داغ دی جاتی تھی آج عورت حق کے لیئے کم از کم آواز تو اٹھاسکتی ہے۔رونے دھونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوسکتا اور آنسو اور زندگی کاچولی دامن کا سائقہ ہے لیکن رونے کاانداز بدلا جاسکتا ہے میں اپنے آپ کو ذمنی طور پر تیار کر رہی تھی کہ آنے والے وقت سے کس طرح نیٹا جائے ۔ میں نے دیکھا روبدنیہ کی گاڑی گیٹ میں داخل ہور ہی تھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ریگستان میں پانی کا چشمہ چھوٹ پڑا ہو ۔میں نے تمام واقعات اس کے گوش گز ار کر دیہتے ۔اس نے پو جھا" تو نے اچھی طرح سوچ لیا ہے نا کہ تو ایک ٹیچر کے ساتھ اطمینان بخش زیدگی گزار سکتی ہے ""رونی میں آج اس موڑ پر کھڑی ہوں جہاں نہ کچھ سوچنے کی گنجائش ہے نہ سوچنا چاہتی ہوں روبی تمہیں میری اس بات سے اتفاق کر ماپڑے گا کہ زمدگی میں

تھی زندگی محورقص تھی ۔ اپنے خاندان اور جماعت کے لوگوں کے چہرے مما کے

سامنے بے نقاب تھے ۔ میری شادی فرخ سے ہور ہی تھی لیکن ممانے عور ہی نہیں کیا

کہ شادی کے دن میرالنگڑا پن غائب تھااور میں دوڑ دوڑ کر ہرکام میں مما کا ہاتھ بٹا

# يھولوں كى چتبھن

زندگی یہ تو نہیں جھکو سنوارا ہی نہ ہو کچھ نہ کچھ ہم نے حیرا قرض اتاراہی نہ ہو کھمی پلکوں یہ چمکتی ہے جو اشکوں کی لکیر سوچتا ہوں حیرے آنچل کا کنارہ ہی نہ ہو

جانثار اختر

مجھے شہنائیوں کی گونج کسی ہیوہ کی بین لگنے لگی ہے کوئی بارات نظر
آتی ہے توہول سی ہونے لگتی ہے گھبراکر میں جلدی سے وضو کرتی اور
مصلہ پچھاکر نماز کے لئے کھڑی ہوجاتی جانے کتنی رکھتیں پڑھ لیتی
کہ پاؤں شل ہوجاتے - میں کمرے سے باہر ٹکل آتی آنگن میں موحیا
کے پھولوں سے فضا معطر ہوتی پھول جو سیج پر پچھائے جاتے اور
تربت پر بھی چرمھائے جاتے ہیں پھول جو زندگی کے کسی خوبصورت
لکھے کی یادگار بن جاتے اور کبھی عربے کے بین بن جاتے ہیں۔

ز در گی مس کئ بار نازک کمح آتے ہیں کئ بار دل پر جر کر ناپڑ تا ہے - صبر کے کروے گھونٹ پینے بڑتے ہیں۔ سینے پر صبر کی سل ر کھنا پڑتا ہے۔ کتنی عجیب ہوتی ہے یه زندگی - دل و د ماغ میں بیر کسی جنگ تیزی ہوئی تھی میری سجھ میں نہیں آرہا تھا -ول کہتا کہیں بھاگ حل کسی اجنبی کا ہاتھ بکڑ کر کہد دے کہ مجھے اپنالو میری مانگ میں سارے بھردو مجھے وطن بنادو مجھے بھی زندگی کی خوشیوں سے ہمکنار کر دو میری سہیلیاں اپنا اپنا گھر بسا حکی ہیں وطن سے باہر تفریحات میں مشغول ہیں اور زندگی کی خوشیاں ایکے قدم چوم رہی ہیں مجھے بھی کوئی تو اپنالے! دماغ کہتا ہے صبر کر شاید میرے دن بھی پلٹ جائیں اگر تو نے اس عمر میں کوئی غلط قدم اٹھایا تو خاندان کی ناک کٹ جانے گی۔ باپ کی گردن بھی جھک جانے گی ۔ ماں کچھ کھا کر سور ہے گی ۔۔ بھائی پھانسی لے لے گا چھوٹی بہنوں کی شادی کبھی نہ ہوسکے گی تو ایک بدنما داغ بن کر ان کے ماتھوں سے چمک جانے گی وہ داغ جبے دنیا کی کوئی طاقت مذمٹاسکے گی ۔ رات کی سیاہ منبائیوں میں ایک چراغ میرے پہلو میں جل اٹھتا عمر کی پیچیس بہاریں گزر تھی ہیں میں کیا کروں کوئی مجھے لیندی نہیں کرتا کیوئلہ سیرا رفک گورا نہیں ہے صراحی دار گر دن اور ہرنی جسی آنکھیں نہیں ہیں لمباقد اور کمیے پال نہیں ہیں ۔اور م ی اتنی دولت ہے کہ لڑ کے والوں کی آنکھوں میں مٹی کی طرح حجمونک ویں کیہ اٹھیں مجھ میں کوئی خامی نظر نہیں آسکے پھر مجھ پر ایک محاری رقم خرچ کرنے سے بعد چھوٹی بہنوں کے لئے سرمایہ جوڑنے میں کتنے برس لگ جائیں گے۔

ایک دن اتفاقاً ایک سیدھی سادی محترمہ اپنی ایک کالی کلوئی سوتھی ہی ہیٹی کے ساتھ مجھے دیکھنے کے لئے آئیں انہوں نے میرے سانو لے سلو نے ملاحت آمیز چہرے کو بہند بھی کیا لیکن اباجی نے شیخ اور سید کا مسئلہ کھڑا کر دیا کہا کہ بھی ہم تو نجیب الطرفین ہیں اور لڑکا بھی ہمیں ہماری طرح کا چاہتے ۔ میں کس طرح انھیں سیجھاتی کہ شیخ ، سید اور پٹھان کے بھگڑے میں خیڑیں کسی کمانے والے شریف آو می کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھمادیں ۔ ایک کا بوجھ تو کم ہوگا۔ باقی تیمنوں بہنیں بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں ۔ بھائی تو ابھی انگا سہار ابننے کے قابل نہیں ہے ۔ میں کچھ بھی تو نہ کہہ پائی گھے شہنائیوں کی گور آئی ہے تو

ہول ی ہونے لگتی ہے گھرا کر میں جلدی سے وضو کرتی اور مصلہ پکھا کر نماز کے لئے کھڑی ہوجاتی ۔ جانے کتنی رکھتیں پڑھ لیتی کہ پاؤں شل ہو جاتے ۔ میں کمرے سے باہر نکل آتی آنگن میں موتیا کے پھولوں سے فضا معطر ہوتی ۔۔۔۔پھول جو زندگی کے کسی پخھائے جاتے ہیں ۔ پھول جو زندگی کے کسی خوبصورت کھے کی یادگار بن جاتے اور کبھی عمر بھر کیلئے چبھن بھی بن جاتے ہیں ۔ خوبصورت کھے کی یادگار بن جاتے اور کبھی عمر بھر کیلئے چبھن بھی بن جاتے ہیں ۔ خوبصورت کھے کی یادگار بن جاتے ہیں ۔ پھول ہو اسکی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں میری چاندنی مسکرا رہی تھی جسے میرا مذاق اڑا رہی ہو اسکی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں میری ناموش ہو جانے کے لئے بے چین تھیں ۔ جذبات کی ہریں کسی ساحل سے مکرا کر دور تک بتے نہ تھا۔

ا کیب دن اچانک میری زندگی کی فیصلہ کن گھڑی آگئی ا باجی کے ایک پرانے دوست آئے تھے انکی بڑی خاطر مدرات کی گئی وہ گھنٹوں بیٹھے رہے اور انکے جانے کے بعد ابااور امی بہت دیر تک آپ میں کھسر پھسر کرتے رہے بھرامی نے مجھے اپنے پاس بٹھاکر وہ سب کچھ کہاجو شاید انھہں کہنا ہی چاہیے تھا۔انھوں نے بتایا کہ ابا کے جو دوست آئے تھے انکی بیوی کا دو ماہ قبل انتقال ہو گیاہے اور انکے چار بچے ماں کے پیار سے محروم ہو چکے ہیں دہ ا کیب بیوی کی تلاش میں اباجی کے در پر آئے ہیں تیرا ہاتھ مانگ ر ہے ہیں اور ابانے ہاں کر دی ہے میں سنتی رہی امی کہتی رہیں کہ مجھے بچوں سے تجرا بسا بسایا گھر مل جائے گا اور ا ہا کی پر ایشائی بھی دور ہو جائے گی میرے اندر حچن کے ساتھ کچھ ٹوٹ گیا جسکی چبھن مجھے رگ رگ میں محسوس ہونے لگی اور ابا کے اطمینان کے لئے یہ کافی تھا کہ وہ نجیب الطرفین تھے ۔ میں اپنی پلکوں پر تھرکتے موتیوں کو سنبھالتی سب کچھ سنتی رہی میرے ضبط اور حوصلے کو آخری حد تک آزمایا جارہا تھا آر ز وَ و ں کے گلدان ریزہ ریزہ ہور ہے تھے ۔میرے جسم کار واں رواں احتجاج کر رہا تھا لیکن میرے پاس ہاں کے سواتھا بھی کیاوہاں میری نگاہوں کی زبان پڑھے والا کوئی مد تھا۔ حسین خوابوں کے اجالے ایک دھندلی شام میں بدل حکیے تھے اور اس تھکی ہوئی اداس ڈھلتی شام کو میں نے سینے سے نگالیا۔تہیرے دن چند مہمانوں کی موجو دگی میں میرا نکاح ہو گیا نہ ڈھولک پر ملن کے گیت گائے گئے نہ بارات آئی نہ ڈولی سجی ۔ میں

خاموشی کا لبادہ اوڑھے جھر جھر جھرنے بہاتی شیشے کی کر چیوں پر چلتی پیا گھر سدھار گئی اجنبی پجرے نامانوس ساماحول گھٹی گھٹی فضا۔ مجھجے ایک دالان میں بٹھادیا گیا تب می کسی نے کہااب اس گھونگھٹ کو اٹھاد و اور ان بچوں کو دیکھو جنگی دیکھ بھال متہیں کل سے کرنی ہے۔یااللہ کیا دلہنوں کا سواگت اسی طرح کیاجا تا ہے ؟انسان زندگی میں دو طرح کے صدموں سے دو چار ہو تا ہے ایک وہ جو اعصاب کو شل کر کے قویٰ کو مردہ کر دیتے ہیں دوسرے وہ جو انسانی جسم کے اندر برقی رو دوڑا دیتے ہیں ۔اچانک مجھے اپنے تویٰ شل اور مردہ محبوس ہونے لگے زندگی کے اس نئے سفر پر پہلے ہی قدم نے راستے کی دشواریوں کی خبر دیدی ۔ کسی نے میرا گھونگھٹ الٹ دیااور کہا" دیکھ کو پیہ حبهاری نئی امی ہیں اور یہ ہیں ظہیر، تذیر، در دانہ، اور پنکی میں نے سر کو کچھ اور جھکالیا کچه دیربعد مجھے ایک کمرے میں پہنچادیا۔جہاں ایک پرانی ہی تختوں والی مسہری پر میلی س چادر بچمی تھی ایک تابدان میں کچھ چھٹی پرانی کتابیں بکھری پڑی تھیں اور ایک کھو نٹی پر کچھ کیڑے ٹنگے ہوئے تھے ہجند منٹ بعد شاید بچوں کے والد محترم تشریف لائے اور یوں گویا ہوئے " السلام علیم " میں نے جواب میں آہستہ سے ہاتھ اٹھادیا " سنت بم آئے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری پر ایشانی میں ہمارا ہاتھ تھاما ہے آپ کیڑے بدل کر آرام سے سوجائیں تھک گئ ہونگی دراصل آج ہماری سب سے چھوٹی لڑکی پنکی سخت بخار میں بسلاہے جب سے اسکی ماں کا انتقال ہوا ہے میرے ساتھ سوتی ہے آپ اجازت دیں تو اسے یہیں پر لے آؤں ؟ میرے احساسات پر مصندی ٹھنڈی سی برف کرنے لگی اور آنکھوں ہے گر م گر م پانی بہہ نکلایتے نہیں مجھے بچی پر رحم آرہا تھا یا خود اپنے آپ پر ۔ دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے ۔ کیا ایسی ہی ہوتی ہے سهاگ رات ؛ جسکی دین صرف چند ملبوسات اور چار زیورات ہیں چند ثاثیوں بعد بمشکل میں نے کہا" آبکی مرضی " گلے میں بڑے چولوں کے ہار مجھے سانپ بن کر ڈس رہے تھے یہ شادی ہے یاآز مائش ۶اگر آز مائش ہے تو مجھے ثابت قدم رہنا چاہیے والدین نے جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیاہے تو ہر حال میں اس ہاتھ کو تھامے رہنا ہو گا کیو نکہ عورت کو ایثار واخلاص کی دیوی کہا گیاہے وفاکی پتلی کہلاتی ہے۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں ڈھل گئے میں دو پچوں کی ماں بن گئی اور

الك ون زندگی الك سنگين موڙ پر آگر تھبر گئي ۔شام كا وقت تھا۔شام جو خود تھكی

ہوئی اور مغموم می ہوتی ہے دن ڈوبینے کے ساتھ ہی دل بھی ڈوبینے لگتا ہے ۔موذن کی پر سوز آواز میں مغرب کی اذاں ہور ہی تھی پر ندوں کے تھکے ہوئے عول اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ رہے تھے بچوں کے والد بھی گھر آگئے سیننے کے در د اور حکر سے بے حال بستر پر السے لینے کہ چرند اٹھے ۔وہ دھندلی شام حب میں نے مسنتے ہنستے گلے نگالیا تھا اب اليسي سياه رات ميں تبديل ہو چکي تھي جسکا سويرانه تھا ميں بت بني ان پھولوں کو تک

ر ہی تھی جو انکی میت پر سجائے جارہے تھے۔

### متهی دامن

جھیلی ہے سزا خودداری کی اور ہاتھ نہیں بھیلائے ہیں اوروں کے لئے ہر درد سہا بھر بھی برے کہلائے ہیں سیروں کا جہیں فن سکھلایا خود سیر انہیں سے کھائے ہیں جو زخم طے ہیں اپنوں سے ان زخموں کو گنوائیں کیا یہ زخم ہی اپنا حصہ ہیں ان زخموں پر شرمائیں کیا یہ زخم ہی اپنا حصہ ہیں ان زخموں پر شرمائیں کیا

 آج منک وہ کتابوں میں پڑھتی اور لوگوں سے سٹتی رہی تھی کہ ایک دور الیما بھی آئیگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ انسان کو انسان کاٹ کھائیں گے ۔ خونی رشیع الیک دوسرے کو پہچلنے سے انکار کریں گے ماں باپ اولاد سے بیزار ہونگے اور اولاو ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگے گی۔آج خود سارہ کچھ السبے ہی حالات سے دوچار تھی ۔ وسمبر ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگے گی۔آج خود سارہ کچھ السبے ہی حالات سے دوچار تھی ۔ وسمبر کی تئ بستہ رات تھی ایسی دات جسکی صح نہ ہوئے کا جیسے اسے بھین ہو چلا تھا۔ لیٹ کی تئ بستہ رات تھی ایسی دات جسکی میں مہما بیسٹی ہوئی لینے آبکو اس فاختہ کی جو میں مہما بیسٹی ہوئی لینے آبکو اس فاختہ کی ماند محدوس کر دہی تھی جو جلتی دو بہر میں کسی در خت کی چھاؤں کو گلاش کرتی ہوئی میں تھک گئی ہو تی گھک گئی ہو اور شکاری پر مدے کے خوف سے لرزہ براندام ہو۔

اتفاق سے آج اس کے دونوں بیٹوں کے خطوط آئے تھے بڑے پینے فاروق کو امریکہ گئے ہوئے حین سال ہو بچے تھے اور اس سال سرما میں آئے والاتھا بیلے قار وق کا خط پڑھا۔لکھاتھا کہ مصرو فیات اور مجبوریوں کی بنا،پروہ اس سال آنے سے قاصر ہے۔ سارہ نے چھوٹے لڑکے فیروز کا خطرپڑھا جبے سعو دی گئے ہوئے ایک سال ہو چکا تھا۔ اس کا خط پڑھنے کے بعد اسے یوں لگاجیسے زندگی ایا کچ و مفلوج ہو کر اس کی چو کھٹ پر سسک رہی ہو ۔زندگی حبےوہ ہمیشہ خوش رنگ چولوں سے سجاہواایک حجن سجھتی تھی اور کا نٹوں کی چنجن کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی ۔ مصیبت و حادثات کی آمد حیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔آدھی رات گزر چکی تھی لیکن نیند کا کوسوں بتے نہیں تھا ۔۔ سردی کمحہ ہد کمحہ پڑھتی جاری تھی اور سارہ کے دماغ میں یادوں کے شعلے بھڑک رے تھے وہ لینے کالج کی روح رواں تھی مضمون اور افسانہ تکاری میں اس نے کی العام عاصل کے بیت بازی میں اس نے اکثر کامیابی حاصل کی در اموں میں حصہ لینا اسے بے صدیب ند تھالی ۔اے کرنے کے فوراً بعد اس کی شادی الیے گھرائے میں کردی گئی جہاں مشاعروں ، ڈراموں ، بکچراور ادبی محفلوں کو **واہیات سمحماجا یا تھا۔** ہماں تک کہ اسکے گر ایجو بہت بیروزگار شوہر کی طبیعت بھی اس سے پالکل جدا تھی ۔ سارہ فے مھانے کی بے حد کو شش کی تھی لیکن نتیجہ وہی ہواجو اس قسم کی بے جوڑ شادیوں کا ہو تا ہے ۔ سارہ کے خوابوں کے حسین شیش محل ریدہ بوگے وہ اپنے دونوں بیوں کے ساتھ ماں ہاپ کے گر آ ہٹھی دوسال بعد باپ کا سایہ مرے اٹھ گیا ماں نے

تموڑا بہت ساتھ دیالیکن بھائیوں نے جھوٹے منہ تک نہ پو چھا۔ ایک بہن بھی تھی جو ا پیٰ حق تلفیٰ کے خیال سے سارہ کو نکال باہر کرنے کے منصوبے بناتی اور ماں کو الٹی سیدھی پٹی پڑھاتی رہتی ۔ بڑھتے ہوئے بچوں کی بڑھتی ہوئی ضرور توں کے پیش نظروہ ا کیب اسکول میں کام کرنے لگی اور ا کیب آفس میں پارٹ ما تم مائیپٹ کی ملاز مت بھی مل گئ ۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی ۔فاروق نے ایم ۔ بی ۔اے کر لیا اسے امریکہ جانے کی دھن تھی ۔ امیگرینٹ لڑکی سے شادی کر کے اس نے اپنی منزل مقصود پالی اور امریکہ حلاگیا ۔ اس دوران اس کے اسکول کے پرنسیال کے کسی دوست کے ہاں سعودی کے ویزے آئے ہوئے تھے انھوں نے سارہ کے لڑے کو مجھیجنا چاہا لیکن تعلیم اد ھوری رہ جانے کے خیال ہے اس نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور اپنے بھائی کو سعودی بھیج دیا۔ دوسال بعد جب اس نے اس بھائی کو لکھا کہ وہ فیروز کو بلوالے تو اس نے ماں اور بہن سے مثورہ کیاان لو گوں نے مخالفت کی کیونکہ بہن اپینے لڑ کے کو بھیجنا چاہتی تھی ۔ فیروز بیروز گار تھااور فاروق امریکہ سے دوچار ماہ میں ایک بار جو کچھ بھیجا کر تا تھا وہ بھی بند کر دیا کیونکہ بہونے فاروق کو پابند کر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں اور جمائی کو پیسہ نہ تھیج کیونکہ انھیں این اولاد کے لئے رقم جمع کرنی تھی ۔ سارہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا از دولتی الجھنوں کا شکار ہو اس نے صاف طور پر لکھ دیا تھا کہ اس کے پیسے کی انھیں ضرورت نہیں ہے فیروز اور وہ جو کچھ کما رہے ہیں ان کے لئے کافی ہے زندگی کٹ رہی ہے۔اسے فیروز کی شادی کی فکر تھی اپنی زندگی میں اس کا بھی ٹھکانہ کر دینا چاہتی تھی ۔اے آٹھ سو روپیہ ماہوار پر ایک جگہ کام مل گیا تھا لیکن اس م نگائی کے دور میں اسے نیروز کا مستقبل تاریک نظر آیا بار باریہ احساس ہو تا کہ اسے بھی چند سال ملک سے باہر جاکر کمانے کاموقع مل جاتا۔اسی دوران بیتہ حیلا کہ وہ اپنے آفس کا ایک ہم عمر نو مسلم لڑ کی کی محبت میں گر فقار ہو چکا ہے ابھی وہ یقین اور غیر یقینی کی تشمکش میں تھی کہ بھائی کے پاس سے خوشخبری آئی کہ وہ فیروز کے لئے ویزا بھیج رہاہے۔ فیروز حلا گیا۔سارہ نے اطمینان کاسانس لیا۔یہ خوشی دیر پانہ تھی کیو نکہ فیروز نے دبے دبے الفاظ میں لکھاتھا کہ دہ بہت ہی خراب لو گوں میں پھنس گیا ہے جان توڑ محنت کر رہا ہے ایک ایک مصبیت ایسی اٹھار ہاہے کہ اکٹر اسکی آنکھوں سے

آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور یہ کہ ماموں نے اسے اپنی مدد کے لئے بلوایا ہے کیونکہ اِس پر کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا تھا۔سارہ ایک لمبی سرد آہ کے ساتھ سرتھام کر بیٹھ گئ سوچنے لگی کہ د کھ اور سکھ ایک دوسرے کی پر چھائیں ہیں لیکن بعض وقت اوپر والا کسی کو اتنے دکھ کیوں دیتا ہے کہ وہ موت کی دعائیں مانگنے پر مجبور ہوجائے اس نے ڈوبنتے ہوئے دل کو تھامااور فیروز کو خط لکھا کہ وہ کسی طرح بھی دہاں ہے واپس آنے کی کو شش کرے ۔ سارہ کے بار بار زور دینے پر ایک سال بعد دونوں واپس آگئے کیونکہ سارہ کی ماں نے بھی لکھا تھا کّہ اگر فیروز کسی طرح ماموں کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہوجائے تو وہ اسے بچاس ہزار بزنس کرنے سے لئے دینگی ۔ سارہ فیروز کو دو بارہ مجھیجنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ جانے پر مصرتھا کیونکہ سارہ کی ماں اپنے وعدے سے بچر گئی تھیں ۔ فیروز ایک ماہ کی حجیثی نیکر آیا تھاجو قریب الحتم تھی اس نے ماموں سے پاسپورٹ مانگاجو اتفاق سے ای کے پاس بڑاتھالیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فیروز وہاں جاگر مزید کچھ کمائے اس نے فیروز کو اپنے ساتھ بزنس کرنے پر مجبور کیا ماموں بھانحے میں جھگڑا ہو گیاسارہ کیا کرتی دانت بھی اپنے تھے اور ہونٹ بھی اپنے ۔ آخر کار بھائی نے بیس ہزار کا پراسیری نوٹ لکھاکر پاسپورٹ واپس کیا یہ وہ بھائی تھے جھوں نے اپنے بھانجوں کے سرپر دست شفقت ر کھنا تو کیا کبھی اپنی بہن کو بھی نہیں یو جھاتھا۔رشتوں کی اس دیوار میں ہمیشہ کے لئے در اڑپڑ گئی ۔ فیروز حلا گیا دونوں پینے دور ہوگئے ماں وغیرہ سے علحد گی ہو گئی اور وہ تہنا ر ہ گئی ۔آج دو نوں بچوں کے خطوط آئے تھے اس نے پہلے فاروق کا خطر پڑھا بجر فیروز کا خط پڑھنے کے بعد وہ تم سم ہی ہو گئ فیروز نے لکھا تھا کہ دو سال قبل وہ ایک ٹڑی کی محبت میں کر فتار ہو گیا تھا اور اتفاق ہے گزشتہ سال وہ بھی وہیں ملازمت کے لئے آ گئی تھی اور اب دو ماہ بعد وہ واپس آر ہے بیں اور پیر کہ شادی کاپروگر ام بناکر آر ہے ہیں اپنے کنج عزنت میں ہیٹھی سارہ سوچ رہی تھی زندگی سے چلن بھی کتنے بجیب و غریب ہوتے ہیں کہ کسی کی سجھ میں نہیں آتے۔

چاروں طرف اند حیے اتھا دور تک روشنی کی کرن تک نظر نہیں آرہی تھی آئ اے اپنی تہی دامنی کابری طرح ،حساس ہو رہاتھا۔

#### خزال رسيده

قسم اضطراب حیات کی کجھے خاموشی میں قرار ہے میرے صن گلشن عشق میں نہ خراں ہے اب نہ بہار ہے یہی دل تما رونق الجمن یہی دل چراغ مزار ہے

تم ۔۔۔ تم یہاں کیوں چلی آئیں ، کیا باہر کی دنیا ہے دل مچر گیا ؟ سونے چاندی اور موٹر بنگوں ہے اکتا گئیں ؟ اب اس گھر پر کیا لینے آئی ہو جس کی دہلیز پار کرتے ہوئے حمہیں لاج نہیں آئی عورت جسی مقدس ہستی کے نام پر تم ایک کلنگ ہو۔ زمانے کے ستائے اور ٹھٹرائے ہوئے، دکھوں کے سائے میں بلے ہوئے.

ٹوٹے پھوٹے لوگ یا تو محبت اور خلوص کے بھو کے ہوتے یا پھر نفرتوں اور انتقام کے حبد بوں کا لاوا ول میں چھپائے چیتے رہتے ہیں اور کچے نہ کر سکیں تو لیٹے آپ سے بدلہ لیستے ہیں ۔ مصنوعی مسکر اہٹ ہو ٹٹوں پر سجائے زندگی کے زہر کو گھونٹ کو پیتے ہیں ۔ مصنوعی مسکر اہٹ ہو ٹٹوں پر سجائے زندگی کے زہر کو گھونٹ کو پیتے ہیں ۔ مشاید الیے ہی تو گوں میں سے نواز بھی ایک تھا۔اسکی ڈندگی کسی لیے سے کم نہ تھی۔

نواڑ میرے بچپن کا دوست تھا۔ میٹرک کے زمانے سے بی ۔ اے تک ہمارا ساتھ تھا۔ استے طویل عربے میں ، میں نے کبھی اسے دل کھول کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ کھویا کھویا سااداس اور خاموش رہتا ، میں ۔ نے بارہا اسکی اداس کا سبب پو چھا اسکے دکھوں کو بانٹنا چاہا لیکن اس نے ایک دن صرف اسنا کہا تھا "میرے بارے میں جان کر تم کیا کروگی تمہاری ماں کا سایہ تمہارے مربرہ تم ٹوش ہو ، اپنے حال اسے مطمئن ہو تمہیں دیکھکر میں بھی ڈوش ہو تاہوں ہیں "!

بی ۔ اے کا فتیج آنے سے پہلے اسے کویت میں طائد مت مل گئی اور وہ نہا گیا جاتے وقت اپنی ڈائری مجھے دے گیا ۔ میں نے ایم سانے میں واضہ نے پاٹھا سے موروفیت بڑھ گئی تھی نواز بھی وہاں جاکر بہت معروف ہو گیا تھا دو تین میسٹوں میں ایک تفصیلی خط لکھ دیا کر تا ۔ جس میں وطن سے ہزاروں میل دور کڑی محنت اور منہائی کا ذکر ہوتا ۔ کفیل کی سخت گیری اور بے مروتی کا گھہ ہوتا ۔ کھی کھی وہاں کی طازم خواتین اور خوبصورت شہر کا بھی سند کرہ کرتا۔

الیک عرصہ بعد مجھے اسکی ڈائری پڑھنے کا موقع ما اسکی اداسیوں کا راز مجھ پر اشکار بھورہا تھا۔ ایک ورق پر لکھا تھا "ماں "مجین ہی ہے میں جہاری شبت اور شفقت سے جرے ایک مس کے سے تربیا ترست رہا ہوں او کہا کرتے ہیں، جب جر شہری کلاس میں تھا ہم سب کو چھوڑ کر تم ہمیشہ کے لئے ناروں کے دلیں جنی گئیں اللہ میاں کے تمہیں اپنے پاس بلایا۔ تب میں ہمیشہ تاروں مجرے آسمان کو گھورتا رہتا ہوں ۔ وجتا ہوں ہمیں کسی تارے میں بعثی تم تھے دیکھ رہی ہوئی۔ تہاری تھویر ہمیشہ این سے بیٹ کے دیکھ رہی ہوئی۔ تہاری تھویر ہمیشہ این سے بیٹے کی حالت دیکھ سکتیں الو بہت ہمیشہ این سے تینے سے نگائے رکھا ہوں، کاش تم لینے بیٹے کی حالت دیکھ سکتیں الو بہت

غصہ کرتے اور مجھے کوستے رہتے ہیں ۔ پھویی جان تو اور بھی سخت ہیں ۔ کوئی بھی میرے کھانے کپڑے کا اور بیمار ہوا تو خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ماں اس دنیا میں محبت اور ہمدر دی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔میرا کوئی دوست بیمار ہو تا ہے تو میں اسکی مزاج پرس کے لئے جا تا ہوں تو دیکھتا ہوں اسکی ماں کس قدر پریشان رہتی ہے۔ تیمار داری میں رات دن ایک کردیتی ہے ۔ صحت کی دعائیں کرتے اسکے ہونٹ نہیں سوکھتے ۔ اس ماں کو دیکھکر مجھے بری طرح اپنی محرو می کا احساس ہوتا ہے اور میرے آگے دکھوں اور اذیتوں کے لامتنا ہی سلسلے پھیل جاتے ہیں ۔ماموں جان اور خالہ امی تو مجمولے سے بھی ہمارے گھر نہیں آتے میں اپناد کھ در د کسی سے نہیں کہہ سکتا کوئی میرا ہمدر د نہیں ہے زندگی کے ہرقدم پر تمہاری کی محسوس کر تاہوں یہ زندگی ایک ناسور بن گئ ہے ماں "

ا یک اور ورق پر لکھاتھا

دیکھو ماں اب میں بی سامے کے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں مجھے تقین ہے کہ میں پاس ہوجاؤ نگالیکن سوچتا ہوں میری کامیابی پرخوش ہونے والا کون ہے۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے پڑھائی چھوڑ دوں بلکہ یہ دنیا چھوڑ دوں ۔ میں کچھ بھی کروں تو کس کے لئے کروں کون ہے جو خوش ہو کر دعائیں دے مٹھائیاں بانٹے میرے دوست جب بھی امتحان میں پاس ہوتے ہیں انکے گھر والے حبثن مناتے اور بڑی تقاریب کا اسمتام کرتے ہیں - میں دل میں اداس آنکھوں میں حیرانی لئے ان کی خوشیوں میں شامل تو ہو تا ہوں لیکن میرے اندر عجیب سی اتھل پتھل ہوتی ہے۔ دل کرچی کرچی ہوجاتا اور در دکی ہریں میرے وجود کو گھیر لیتی ہیں ۔ میں عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگتاہوں لوگ مجھے سنگی اور دیوانہ کہتے ہیں ۔میں ان کو کسیے سمجھاؤں کہ میرے اندر کا بچہ ماں کے بیار بجرے ایک لس کے لئے میل اٹھا ہے ۔اس مقدس مت کو بکارنے کے لئے ہونٹ کبکیانے لگتے ہیں حبکے قدموں تلے جنت رکھی گئ ہے كاش تم نے مجھے اس وحشى دنياميں اكيلانه چوڑا ہو يا تو شايد ميں بھى ايك مكمل آدمى ہو تا آج میں حمہارے بغیراد ھوراہوں ماں بالکل اِدھورا۔"

نواز کی ڈائری کو میں آگے مذہڑھ سکی جانے کتنی دیرہے میری آنکھوں ہے گر م

کرم پانی بہد رہاتھا۔ایک ماں کے مذہونے سے اولاد کس قدر بے سہاراہوجاتی ہے اسکا مجھے آج احساس ہور ہاتھا۔

ایک ہفتہ قبل نواز کاآخری خط طاتھا۔وہ ڈیڑھ ماں کی چھٹی پر انڈیاآر ہاتھا۔
اس نے یہ بھی لکھاتھا کہ وہاں ایک ایسی خاتون سے ملاقات ہوئی ہے جو ہو بہو اسکی
ماں سے ملتی جلتی ہے۔وہ اس سے بار بار ملنا اور ڈھیرساری باتیں کر ناچاہتا تھا۔لیکن
اس ملاقات کے دوسرے ہی دن وہ انڈیلجانے والی تھی۔وہ کچھ خطوط اور کپڑے وغیرہ
دینے کے بہانے اس سے دوبارہ ملا۔اور اب اس سے ملنے کی خاطر چھٹی لے کر آرہا تھا۔
وہ بہت خوش تھا۔اس سے ملنے کے لئے میں بھی بے چین تھی۔میں نے نواز کے گھر کئی
حکر دگائے لیکن اسکے ابافیاض الکل نے ہرد فعد یہی کہا ابھی تک کوئی نہیں آیا۔

ا کیب دن معلوم ہوا کہ نواز آگیا ہے۔ میں فوراً وہاں پہنچی ۔وہ لوگ ماشتے ہے فارغ ہو عکیے تھے ۔میری آوِازِ سنکر نواز بھی آگیا جھا جھا سا چرہ ہو نٹوں پر وہی چھیکی مچھیکی مسکر اہٹ ۔رسمی سی گفتگو کے بعد سے ہم لوگ خاموش تھے۔اس وقت گیٹ پر کسی کار کے ہارن کی آواز آئی ۔ ملازم نے آگر اطلاع دی کہ ایک بیگم صاحبہ کویت سے آئی ہیں اور صاحب سے ملنا چاہتی ہیں ۔ نواز دیوانہ وار باہر کی طرف ایکااور ایک خاتون کو اپنے ساتھ لے آیا وہ کہہ رہاتھا"آپ اتنے دن تک کہاں تھیں بہاں کیوں نہیں آئیں ؟ میں آ کچو بہت یاد کر تارہاہوں آپ نے اپنایت بھی کچھے نہیں دیا وریہ میں خود آ کچ پاس حلاآتا و کھے ناآپ سے ملنے کے لئے میں کویت سے حلاآیا ہوں بہاں تشریف رکھتے بیٹھے نا! نواز کہ رہاتھا اور وہ عورت فیاض انکل کی طرف حیرانی سے و يكه ربى تمي -اسك منه سے صرف الك لفظ لكلا"آب " وفياض الكل جو ليمي آنے والى خاتون کو اور کبھی نواز کو دیکھ رہے تھے چند لمحوں بعد بے حد سپاٹ لیکن کر خت لہجے میں کہا" تم "" تم یہاں کیوں چلی آئیں ؟ کیا باہر کی دنیا سے ول بھر گیا ؟ سونے چاندی ہمرے جواہرات اور موٹر بنگوں سے اکتا گئیں ؛اس گھرپراب کیالینے آئی ہو جسکی دہلیز یار کرتے ہوئے تہیں لاج نہیں آئی اعورت جیسی مقدس ہستی کے عام پرتم ایک کلنک ہو تہمیں اس گھر کا راستہ کس نے بتایا ، چلی جاؤسہاں سے چلی جاؤ " ۔اب نواز پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہاتھا۔خاتون نے آگے بڑھ کر فیاض انکل

ے پر پکر لئے اور کہا مجھے معان کر دوایک بار معاف کر دو بہت عرصہ پہلے میں نے آپ کو اور نواز کو بہت تلاش کیا لیکن کہیں ستیہ منہ حل سکا ۔عیش و عشرت کی زندگی ك لا لج ميں ، ميں صراط مستقيم سے بھنك كئي تھى اپنے آپ كو بھلاديا تھا ۔ الك اسمگر کے حکر میں چھنس کر میں تباہ ہو حکی ہوں ۔اس نے مجھے نشلی دواؤں کا عادی بناکر اسمگنگ کے دھندے میں پھنسا دیا ہے۔آج بڑی مشکل سے موقع نکال کر آئی ہوں دنیا کے اس طوفانی سمندر کی ہے رحم ہروں پر بھکو لے کھاتی ہوئی میری زندگی کی کشتی کواب آپ بی بچاسکتے ہیں۔ میں تھک گئی ہوں مجھے اپنی پناہوں میں لے لو - بحب میرا سرننگا ہوا تب معلوم ہوا کہ شوہر کا وجود ایک مصنبوط سائبان ہوتا ہے آج میں پھتاوے کی آگ میں جل رہی ہوں مجھے سزامل حکی ہے ۔مجھے ایک بار نواز سے ملادوا کہاں ہے وہ میں اسکے منہ سے ماں سننے کے لئے ترس کی ہوں کہاں ہے ؟ خاتون بذیانی انداز میں حلار ہی تھی اور نواز کی انکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔وہ زار وقطار رورباتها

### وائرے

میرے ماضی کو اندھیرے میں دبا رہنے دو میرا ماضی سیری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں میری امیدوں کا حاصل میری کاوش کا صلہ الکیہ بے نام اذبت کے سوا کچھ بھی نہیں

ساحرلدهيانوي

وہ لینے آپ لعنت جھیجی اور والدین کو بھی برا بھلا کہی جنہوں نے اسے حنم تو دیالیکن پرورش صحیح ڈھنگ سے نہ کرسکے اعلی سوسائیٹی کے روح رواں تہذیب اور معاشرہ کوصاف سھرار کھنے کے سلسلے میں لمبی چوڑی تقریریں کرنے والے لینے ہی گھر میں چھیلنے والی گندگی پردھیان نہ دے سکے۔

رات کا ایک بج حیاتھالیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی جیسے وہ اب کبھی نہ آئے گی اور وہ جا گتی آنکھیں لئے تڑپ تڑپ کر مرجائے گی اس کے دہاغ میں آند صیاں سی حِل رہی تھیں سارا وجو د لر ز رہاتھااس کی شمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے آج دھوبی کو کپڑے دیتے وقت اس کے پینے شکیل کی پبینٹ کے جیب سے ایک لڑکی کی تصویر ملی جبے دیکھتے ہی اس کی آٹکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بالکل وہی ماک نقشه ، بو نثوں پر وېی شرارت آميز مسکر اېٺ ۔ وه تصوير کو الٺ پلٺ کر ديکھ رېي تھی پشت پر لکھا تھا " جان سے عزیز شکیل مے لیے " اور نیچے لکھا تھا " عرشی جمیل " کہیں یہ ...... جمیل ..... جمیل - جس کی یاد نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل کا دامن مذ چھوڑا تھا۔ایک ایک کر کے ذہن کے سارے دریچے کھلتے جار ہے تھے۔اہے اپنا بچین یاد آرہا تھا ۔اس کے والدین کا سوشیل اسٹیٹس کافی اونجا تھا ۔وہ شہر کے بڑے اور مشہور کلبس کے ممبر تھے ان کا زیادہ وقت گھرہے باہر گزر تا تھا۔ کئ کئ دن وہ شہر سے باہر رہتے ۔ گھر میں خالہ بیگم اور نانی بی تھیں جو بات بات پر اسے ڈانٹتی اور مار ا کرتی تھیں ۔وہ گھر کے ماحول ہے گھبرا کر پاس پڑوس کے بچوں میں کھیل کر وقت گزارا کرتی تھی ۔ان بچوں میں ایک بچہ تھا جمیل خوبرو صحت مند اور بہادر!اییے بچے اسے بہت اتھے لگتے تھے اس لئے وہ اسے بہت چاہتی تھی اس کی شرار توں سے لطف اندوز ہوتی لیکن اس سے ڈرتی بھی تھی ۔جمیل ہروقت اس پررعب ڈالنے کی کو سشش کر تا وہ بچوں کو اکساتا کہ وہ سلطانہ کو تچیزیں ستائیں اور جب بچے ایسا کرتے تو خو د ان سے لڑتااور مار پسیٹ کر انھیں بھے گاریتااور اس وقت وہ اپنے آپ کو کسی سلطنت کا بہادر شہرادہ تصور کر تاجو کسی خوبصورت سی شہرادی کو خونخوار دیو سے بچالا تا ہے ۔ اس کے اس انداز شاہانہ پر سلطانہ پھولی نہ سماتی آنکھوں میں عقیدت کے حذِ بات لئے وہ خوشی سے تالیاں بجاتی سیوں کھیلتے کو دتے بچین اپنی سرحد پار کر رہاتھا۔جوانی کے زینے پراپنے لڑ کھڑاتے قدموں کو جماتی ہوئی وہ جمیل کو آواز دیتی کہ اسے تھام لے اس وقت اسے عجیب سے سرور کا احساس ہو تا جب چور سپاہی اور آنکھ محولی کھیلتے ہوئے وہ اسے این بانہوں میں بحرلیتا ۔ بحین کی عقبیدت جوانی کی محبت میں بدل رہی تھی ۔ دو نوں ایک دوسرے کو بے حدیبیار کرتے ۔اسکول سے آتے ہی جمیل گھر میں کتابیں

پھینک کر اس کے ہاں حیلا آیا۔بڑے بزرگ ان کے حذیات وخواہشات سے بے خبر ا بنے اپنے بکھیروں میں الحجے ہوئے! انھیں فرصت نہیں تھی کہ بچوں پر توجہ دیتے ۔ بڑھتی ہوئی عمر کے لحاظ سے ان کی دیکھ بھال کرتے ۔ سلطانہ میٹرک کی اور جمیل انٹر کی تیاری کر رہا تھا۔ نیالہ بیگیم بیاہ کر حلی گئ تھیں اور نانی بی اللہ کو پیاری ہو گئیں -اب وہ گھر میں اکیلی رہتی گو کہ والدین کی مصروفیات کم ہو گئی تھیں بچر بھی انہوں نے سلطانه کی دیکھ بھال کے لئے ایک گورنس کو مقرر کیا تھاجو عمر رسیدہ بیوہ تھی لیکن ا کمڑاس کے ہاتھ میں عشقیہ ناول ہوتے اور وہ اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزار تی تھی سلطانہ بھی اسے زیادہ ڈسٹرب نہ کرتی ور نہ وہ جمیل سے کسے ملتی جو کالج سے سیدھے وہاں دوڑا ہوا آیا اور دونوں ادراک و شعور کی بند گٹھڑیاں کھولنے میں مصروف ہوجاتے ۔ اور ایک دن اس کے ممی پیااچانک گھر آگئے اور ۔۔۔۔۔ پیانے لاتوں گھونسوں سے جمیل کی خبرلی اور گھسیٹتے ہوئے لاکر دروازہ کے باہر دھکیل دیا اسے بچانے کے لئے جب وہ آگے بڑھی تو ماں اسے تھینچتی ہوئی کرے میں لے گئی اندر د حکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ان کی آنگھیں سب کھلیں جب اس نے اپناسب کچے جمیل پر چھاور کر دِیاا ہے اپنے دل و جان کا مالک بنا بیٹھی وہ اس کی رگ رگ میں سما چکا تھا اور تقدیر اس کا مذاق اڑار ہی تھی ۔ والدین نے اچانک کسی جگہ اس کی شادی طئے کر دی تیاریاں شروع ہو گئیں اس پر سخت بہرہ نگا دیا گیالیکن اس کی محبت تو عشق کی حدوں کو پھلانگ رہی تھی جنون سرپر سوار تھا۔اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر شادی کرے گی تو صرف جمیل سے ورید اپنی جان دیدے گی ۔ ایک رات موقع پاکر مجاری کردوں اور نقدی کے ساتھ جمیل کے گھر پہنچ گئی اس کی راتیں بھی جاگ جاگ کر گزر ر ہی تھیں ملکے سے کھٹکے پر دروازہ کھول دیا۔سلطانہ نے کہا کہ وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر آگئ ہے اور وہ اسے وہاں لے حلے جہاں دنیاوالے ان کے پیار پر پہرے نہ بٹھاسکیں – جمیل سراسیمگی کے عالم میں کھواسلطانہ کو دیکھ رہاتھا۔وہ کسی فیصلے پرینے پینج پارہاتھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ وہ فی الوقت زیر تعلیم ہے اور والدین کا دست نگر ہے وہ آنے والے وقت کو کس طرح سنجال سکے گا۔لہذاوہ دہیں پرشادی کرلے جہاں اس کے والدین چاہتے ہیں ۔سلطانہ کو این دنیاویران ہوتی نظرآئی کتنا مجروسہ تھا اے جمیل پر

اور کس قدر ٹوٹ کر چاہا تھااہے ، کبھی سوچاتک نہیں تھا کہ وہ اس طرح پیج منجد صار میں چھوڑ دے گا جربہ کہ وہ اس کے لئے ماں باپ کی عزت اور اپنے مستقبل کی تک پرواہ نہ کی تھی اس کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا محبت کا تاج ریت کے گھر وندے کی طرح ڈھے گیا ۔وہ زخم خور دہ پرندے کی طرح ٹڑ کھڑاتے قدموں سے واپس آگئ اور سجاد اس کی زندگی کے مالک بنا دینے گئے ۔شادی کے سات ماہ بعد اس نے ایک لڑ کے کو حنم دیاجو ہوبہو جمیل کی کائی تھا۔سجاداسے دل وجان سے پیار کرتے تھے لیکن سلطانہ کا دل دھڑک دھڑک جاتا جو جانتی تھی کہ سجاد کی اولاد نہیں ہے اس کا ضمیر اسے ہر وتت ملامت كرتاره آوه اپنے آپ پرلعنت جھجتی اور والدین کو بھی برا بھلا کہتی جنھوں نے اسے حبنم تو دیالیکن پرورش صحح ڈھنگ سے مذکر سکے اعلی سوسائٹی کے روح رواں ا نی تہذیب اور معاشرہ کو صاف ستحرار کھنے سے سلسلے میں لمبی چوڑی تقریریں کرنے والے اپنے ہی گھر میں تھیلنے والی گندگی پر دھیان نہ دے سکے! وہ سجاد پر اگر حقیقت ظاہر کر دیتی تو شاید اس کے دل کا بوجھے ہلکا ہو جا تالیکن اس کے بعد کے بھیانک نتائج کا تصور کر کے اس کا دل دہل جاتا تھے اس نے ہمیشہ کے لئے اپنی زبان بند کر لی تھی لیکن آج وہ ہمت ہار رہی تھی ۔ در د و کرب کے شدید طوفان میں وہ اپنے آپ کو سنجھال نہیں پار ہی تھی ۔اے یہ بھی احساس نہ تھا کہ وہ مسلسل دو گھنٹوں سے ٹہل رہی ہے اور رات کا ایک نج حیاتھا۔اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور وضو کر کے نماز کے لئے کھڑی ہو گئی اس کی آنکھوں ہے آنسوؤں کی حجربی لگی ہوئی تھی اور جب اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے فجر کی اذاں ہور ہی تھی ۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر گیراج سے گاڑی نکال ر ہی تھی ۔ بائیس سال بعد پہلی بار وہ جمیل کے گھرجار ہی تھی ۔آنے والے طوفان کو ر و کئے کے لئے سوائے جمیل ہے کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ا کیب ماں کے دل میں بیٹے کو دولہا بنے دیکھنے کی کتنی خواہش ہوتی ہے کیسے کیسے ارمان دل میں ڈیرہ جمائے ہوتے ہیں پیٹے کے سرپر سہرا باندھ کر ایک عورت ایک ماں اپنی زندگی کی معراج پالیتی ہے ۔لیکن یہ کسی مجبوری تھی یہ کسیاوقت آن پڑا تھا کہ سوچتے سوچتے وہ مسکر اپڑی ایک زہریلی مسکر اہٹ!اس کے باپ نے اس کا دل تو ڑا تھا وہ زخم دیا تھا جو آج ناسور بن کر رس رہا تھا اس کی زندگی میں زہر گھول دیا تھا

جمیل کا قصور یہ تھا کہ وہ غریب تھااور سوسائی میں اس کا کوئی مقام نہیں تھااس کی انکھوں سے آنسو رواں ہوگئے تقدیر نے ان سب کے ساتھ کمیسا ہذاق کیا تھا۔ اس پر ایک ہزیانی سی کیفیت طاری تھی سہتد منٹ بعد وہ جمیل کے مکان پر کھڑی ہوئی تھی خیالوں میں گم کال بیل پرہاتھ رکھا توہٹانا ہی بھول گئ اور اس وقت چو نکی جب ایک دھڑا کے سے ور وازہ کھلااور سامنے جمیل کھڑا ہوا تھا۔ چاروں طرف نظریں دوڑاتی وہ اندر گھستی چلی گئ نہ سلام نہ وعا۔۔۔۔ جمیل نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجوڑا۔ اندر گھستی چلی گئ نہ سلام نہ وعا۔۔۔۔ جمیل نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجوڑا۔ کیا بات ہے سلطانہ اس طرح حواس باختہ کیوں ہو کیے ڈھونڈر ہی ہو؟

" تہماری بیٹی کہاں ہے جمیل؟

اس کا نام کیاہے؟

"عرشی ہے الیکن بات تو بہاؤ کیا ہوا ہے " جمیل کے لیجہ میں حیرانی تھی۔ "عرشی ؟ ااف جمیل یہ کیا ہوا یہ کیوں اور کسیے ہو گیا"؟ سلطانہ سر پکڑ کر ایک کرسی پر گرگئ ۔

"جمیل نے اس انجانے میں وہ کام کر دیاہے جو اسے نہ کر ناچاہیے تھا وہ میرے
یدہ شکیل سے محبت کرتی ہے جو "مسمسد حمیار ابھی بدیا ہے جمیل! تقدیر نے ہم پر
بڑاستم کیاہے وہ دونوں مسمسد

ریں ، کیا کہد رہی ہوسلطانہ ؛ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا تم نے یہ بات مجھے آج سک کیوں جہیں بتائی ؛

" یہ د مکھویہ تصویر شکیل کی جیب ہے آج ہی برآمد ہوئی ہے " سلطانہ نے روتے ہوئے کہا۔" جمیل نے تصویر کو دیکھااور سرتھام لیا "۔ بکھرے موتی

شاید آغاز ہوا پھر کسی افسانے کا حکم آدم کو ہے جنت سے نکل جانے کا شکیا

پیاری می میں نے سوچ سجھ کریہ قدم اٹھایا ہے کیونکہ میں اپنی بہن کے انجام کو دیکھ لیا ہے کہ وہ کس طرح ایک لنگڑ ہے کے حوالے کی جارہی ہے کل کے دن آپ لوگ تجھے کسی اندھے کے حوالے نہ کر دیں ۔ میں اعجاز سے محبت کرنے لگی ہوں اور اس کے ساتھ جارہی ہوں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اعلی تعلیم دلائی اعلی سوسائیٹیز میں Move ہونا سکھایا لیکن ہمارے

حذبات و احساسات سے بے خبراین ہی دنیا میں کھوئے رہے۔

صع ہوجانے کے باوجو د اند صیراتھا۔گھٹاؤں نے صح کے نور کو اپن دبیز سیاہ چادر میں ڈھانپ رکھاتھا۔جسے ہی متاز کی آنکھ کھلی اس نے مائم پیس پر نظر ڈالی چھ ج <u>ڪي</u>ے تھے ۔ اسے ياد آيا كہ وہ رات دير تك جاگتى ر<sub>ي</sub>ى تھى اس كا انگ انگ <sup>ٹوٹ ر</sup>ہا تھا انتہائی سرد موسم ہونے کے باوجو د اسے گر می کا احساس ہور ہا تھا اس نے کن ا نکھیوں سے شہناز کے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں رات دیر گئے تک ایک طوفان بیا تھا اور اب مکمل سکوت ۔ ممتاز آہستہ ہے ٹھی اور سیدھے باتھ روم میں گھس گئ چند لمحوں بعد وہ جھاگ ہے تجرے ہوئے مب کے نیم گرم یانی میں مجیب سا سرور محسوس کر رہی تھی۔اس کاجی چاہ رہا تھاوہ جھاگ کوئی جاندار شئے بن کر اس سے لیٹ جائے اور اسنا زور سے دیائے کہ وہ در د سے کراہ اٹھے جیسے ۔۔۔جیسے رات شہناز آ بی کراہ ر ہی تھیں ۔آج صح اس کے ممی ڈیڈی کلب کے ممبرس کے ساتھ گوا حلے گئے تھے اور شہناز نے سلطان کو رات کے کھانے پر روک لیاتھا وہ انکا کلاس میٹ تھا اور اکثران کے گھر آیا کر تا تھا۔رات اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا شہناز اور سلطان باتوں میں مصروف تھے۔وہ تو حلا گیاتھا پھراس وقت یہاں کسیے ؟اس کاول بے تحاشہ د حڑک رہا تھا۔ان کا چیاز او بھائی عارف باز و والے ہیڈ روم میں سورہا تھا اگر وہ جاگ گیا تو کیا ہوگا ہبر حال رات گز رگئی اور اس گھر کی عزت کا دامن ثار تار کر گئی اس کا دل چاہا کہ ممی اور ڈیڈی اس طرح مصروف رہا کریں اور وہ ہر روزیہ تماشہ دیکھتی ر ہے خیالات کی ادھیر بن میں ایک گھنٹہ گزرا وہ مب سے باہر نکلی اور تیار ہو کر سیر ھے باور چی خانہ کی طرف حل دی جہاں اعجاز ٹوسٹ سینکنے کے بعد انڈے تل رہا تھا۔آج اے اعجاز پر بیار آر ہاتھا۔ بیار تجرے کیج میں پو تھا

ہا تھ گندے معلوم ہوتے آج ممتاز کے منہ سے چھول حجربتے دیکھ کر وہ حیرت زوہ تھا ئم تم تھا۔ پین میں پڑا ہواانڈ اجلنے نگاتب ممتاز نے کہا"ارے ارے کہاں کھو گیا دیکھ تو انڈاجل رہا ہے باقی انڈے میں تل دونگی تب تک تو ناشتہ لگادے " مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ کیڑا اور چمچہ لے لیاوہ اعجاز کو گھور رہی تھی اور اعجاز اس کے رویہ پر حیران تھاوہ احمقوں کی طرح پلکس جھیکا رہاتھا۔ منٹوں میں اس نے ناشتہ لگا دیا۔ کچھ دیر بعد د نوں بہنیں کالج حلی گئیں ۔ گھر کی نگر انی کے لئے عار ف تھاجو ممتاز کے چھا کا لڑ کا تھا بچین سے لنگزا ماں باپ ریل کے حادثہ میں حل لیے تھے اور اسکے والد نے بھائی کی جائیدادپر قبضه کر ہے جعلی د ستاویزات کی بناپر عارف کو بیہ بادر کر ادیا تھا کہ اس کے والد مقروض تھے لہذا جائیداد ہے قرضہ وصول کرنے کے بعد بھی ان پر باقی رہتا ہے لیکن بھائی کے ناطے انہوں نے معاف کر دیااور دو گئی مہر بانی یہ کی کہ انکے پیٹے کو اپنے ہاں پناہ دی ساس پہیہ سے فراز احمد نے بزنس کیااور خوب دولت کمائی سر وپہیہ کی ریل پیل نے حسب دستور ان کااور ان کی ہیگم کے دیاغ کو سڑاویا یار لو گوں نے عیاثی کی نت نئی راہیں بتادیں بیوی اور بیٹیاں اعلی سوسائیٹی کی روح رواں بن گئیں گو بیگیم فراز نے نئ راہوں پرچلنے سے انکار کیاتھالیکن آہستہ آہستہ اپنے آپ بدل گئیں ۔اونجی محفلوں نے انہیں سرآنکھوں پر بٹھایا بیٹیاں جوان تھیں لیکن ماں باپ کو بڑھا یا بھول گیا تھا۔ نت نئے فیشن کے کیڑے زیب تن کئے اعلی ترین سینٹ کی خوشہو اڑاتی کسی کلب میں اپنی ہم عمریا کم عمر عور توں سے سابھ سگریٹ نوشی کر نااور تاش کھیلناان کادل پسند مشغلہ بن گیاتھا۔اور فراز احمد اپنی قیملی کو اپ ٹو ڈیٹ زیانے کے رنگ میں رنگا دیکھ کر مجھولے یہ سماتے گواہے آنے کے بعد ماں کو جب بتہ حیلا کہ شہناز ماں بننے والی ہے تو اسے نانی بننے کے خیال سے الحمن سی ہونے لگی اس بات کی فکر و پرواہ نہیں تھی کہ بن بیای بیٹی ماں بنے گی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کے باپ سے شادی کر لے یا بھر کسی نرسنگ ہوم میں ابارشن کروالے۔ جب شہناز نے ماں کی تجویز سلطان کے سلمنے رکھی تو اس نے کہا کہ وہ شادی تو اس سے کرے گانہیں اور وہ کسی اور سے شادی کرنے جاری ہو تو اسے منہ بند رکھنے کی قیمت ا کیب لا کھ روپے دیسے جائیں ۔جوانی کانشہ اتر حیاتھاوہ اپنے آپ کو ایک سو کھے بتیہ کی

ما نند ہوا میں اڑیا ہوا محسوس کر رہی تھی جب یہ بات ماں کو بتابی تو اس کے پیروں تلے ہے زمین نکل گئی وہ اپنے میاں ہے رائے مشورہ کے لئے دوڑپڑیں آخر کو وہ خاندانی تھے سو سائٹی میں عزت دار کہلاتے تھے اعلی سو سائٹی کے لوگ تو اپنے دامن کا ہر دھب دوات کے پانی ہے دھو ڈالتے ہیں ۔انہوں نے عور و خوض کے بعدیہ فیصلہ کیا کہ عار ف کو قربانی کا بکر ابنایا جائے شہناز کی شادی اس ہے کر ناطعے پایا۔ممتاز سب کچھ مجھتی ہوئی انجان تھی ۔ شہناز اور سلطان کے کھیل کا انجام اس کے سلمنے تھا لیکن جوانی کا نشہ اس کے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ جس گھر میں مذہب سے بیگانگی ہو ، کوئی بندش و پابندی نه ہو ، خیرو شرمیں تمیز کر نا کوئی جانتا نه ہو تو پھر اخلاقی قدروں کے ٹو شنے کا کیے افسوس ہوگا۔فراز احمد کے تکمر میں اٹھاہوا طوفان جوش پر تھا اور جوش میں ہوش کہاں رہتا ہے۔موسم سرما کی تلاطم خیزوہ رات برق رفتاری کے ساتھ منزل کی طرف گامزن تھی اور ممتاز مسرت و شاد مانی کی منزِل کو پالیسنے کے لئے ہے چین تھی -شہناز اور عارف اپنے اپنے کمروں میں تھے والدین حسب معمول گھر میں نہیں تھے ۔ ممتاز نے اعجاز کو چائے بناکر لانے کہاجب وہ چائے لے کر آیا تو اسے سرد بانے کہا وہ جھجک رہاتھالیکن متاز نے اس کاہاتھ کھینچ کر اپنی پیشانی پرر کھ لیا۔

صحوہ اپنے آپ کو بدلاہوا پاری تھی اس کا انگ انگ سرور میں ڈو باہوا تھا۔
اعجاز کی حالت غیر ہوری تھی وہ کرنا کچہ چاہتا تھا اور کر کچھ رہا تھا۔ شہناز کی شادی کی سیاریاں مکمل ہو تچکی تھیں لیکن ممتاز نے جو حالات پر نظر رکھے ہوئے تھی موقع پاکر سیف سے تمام زیورات اور نقدی لیکر اعجاز کے ساتھ راہ فرار اختیار کی اور جاتے جاتے ماں کے نام ایک خط چھوڑ گئے۔لکھا تھا:

مئ ڈیر می!

یباری ممی میں نے سوچ سمجے کریے قدم اٹھایا ہے کیونکہ میں نے اپنی بہن کے انجام کو دیکھ لیا ہے کہ وہ کس طرح ایک مگڑے کے حوالے کی جارہی ہے ۔ کل کے دن آپ لوگ محجے کسی اندھے کے حوالے مذکر دیں میں اعجاز ہے محبت کرنے لگی ہوں اور اِسی کے ساتھ جارہی ہوں ۔ آپ لوگوں کی شکر گزارہوں کہ آپ نے ہمیں ساتھ جارہی ہوں ۔ آپ لوگوں کی شکر گزارہوں کہ آپ نے ہمیں

114 اعلی تعلیم دلائی اعلیٰ سوسائٹیز میں Move ہونا سکھایالیکن ہمارے

حذبات واحساسات سے بے خبراین ہی دنیامیں کھوئے رہے ۔آپ کی غیر موجو دگی میں ڈیڈی کو اور ڈیڈی کی غیر موجو دگ میں آپ کو اپنے اپنے دوستوں میں مگن دیکھ کر ہمیں اپنی تنائیاں بار کزرنے لگیں ۔آپ نے راستہ و کھایا ہم نے منزل پائی شہناز آبی کے لئے آپ

دوسرے زیورات بنوالیں دولت کی کمی تو نہیں ہے چچا کی جائیداد

سے لی ہونی کافی دولت آپ کے پاس موجو د ہے۔

# كرن

عالم نہ پوچھنے جو ہمارا ہے آج کل کشتی بھنور میں دور کنارا ہے آج کل تیرے ہی غم کا دل کو سہارا ہے آج کل بے کیف زندگی بھی گوارا ہے آج کل

(شكيل)

" تمہیں میری زندگی کے ساتھ کھیل کر کیا ملا "میں مجبور تھی پریم اس قدر مجبور کہ تمہیں کچے نہ بتا سکی قسمت نے تو میرے ساتھ مذاق کیا تھا میں اتن گر گئ تھی کہ تم سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں تھی پریم میں آج سب کچے بتادوں گی اپنے دل کی آگ بچھالوں گی ۔ پریم یہ دنیا والے بڑے مکار اور خود غرنس ہیں یہاں انسان کم اور در ندے زیادہ بستے ہیں سہرے پر انسانیت کا خول چرمحائے دان یونیہ کرنے والے راجہ اور رشی سب درندہ ہوتے ہیں " بمنئی سے وہ سترہ سال بعد اپنے گاؤں چند رپور آئی تھی اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا سد هیر بھی تھا۔آج کا چند ریور بالکل بدلا ہوا تھا سڑ کیں یکی ہو گئی تھیں جن کے دو نوں بازو مرکیوری لائٹ کے تھمبے تھے چموٹے چموٹے کچے مکانوں کی جگہ صاف ستھری کالونیاں بن گئی تھیں دوبڑے اسکول تھے اور ایک بڑاد واخانہ جہاں اس کا تقرر ہوا تھا ۔ کہر میں لیٹی ہوئی آج کی شام بڑی سہانی تھی ۔ کو ہسار وں سے اترتے ہوئے جھرنوں کا مدھر سنگیت ، رنگ برنگی چربوں کے جھنڈ ، رونی کے گالوں ہے اڑتے ہوئے سفيد بادل اور چاروں طرف پھيلا ہوا سبزہ زار ۔ کر ن برسوں بعدیہ سب کچھ دیکھ رہی تھی گاؤں کی سوندھی سوندھی خوشہواس کی روح کو تازگی بخش رہی تھی لیکن ماضی کی اذیت ناک یادیں اسے بے چین کرنے لگیں ۔وہ این ان سوچوں کو کسی بھولنے والے احساس کے سپرد کرنے سے قاصر تھی ۔گلابی شام سر مکی دو شالہ اوڑھنے لگی تھی بادلوں کے چ کہیں کہیں سارے جھانکنے لگے تھے جن کی جلتی بچھتی روشنی ہے ایک ایک چہرہ ا بھر رہا تھا۔ پریم کو وہ آج تک بھلانہ سکی تھی من کے سنگھاسن پروہ آج بھی براجمان تھا یہ وی جگہ ہے وہی پیپل کا پیزوہی مست ہوائیں جیسے وہ پریم سے کہہ رہی "اے میری بھی مثلی تجرد سے نا"

جاجامیں نہیں تجرنا کیا میں نے سب کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ؟ جسے کہیں دور سے پریم کی آواز آر ہی تھی ' میراا کیک ڈول کس کس کی مٹکی تجرے گا؟

برے ، "تو نے آشا، لتا، روپاسب کی مٹکیاں بھرویں میں نے تیرا کیا کیا ہے رہے ، "یہی تو کہتا ہوں تو نے کچھ کیا ہی نہیں کل میں نے جھے آٹکھ محولی کھیلنے بلایا تھا نو کیوں نہیں آئی ،

و یوں ہیں ہیں ہ "میں آکر کیا کرتی میرے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا سب مجھبے مار کر بھگادیتے ہیں " "تیرے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا تو میں بھی کسی کے ساتھ نہیں کھیلوں گانہ کسی کو کھیلنے دوں گاتوآکر تو دیکھ نا"

" اچھا با باآجاؤں گی اب تو تجرد ہے نا "

و یکھ کرن تو ہر وقت خوشامد کر کے منگی مجروالیتی ہے اور کبھی وعدہ پورا

نہیں کرتی جاآج جھے بالکل پانی نہیں ملے گا۔

ارے اتنا تو نہ سایا کر ہمیں گاؤں والے کنوئیں سے پانی لینے نہیں دیتے ور نہ تیری اتنی فوشامد کون کر تاآج میں جرور آؤں گی اب تو بھردے ما دیر ہوجائے گی تو باپو مارینگے پریم نے منگی اٹھائے گھر کی طرف چلای پریم نے منگی اٹھائے گھر کی طرف چلای پریم اسے جاتے ہوئے ویکھتار ما

پریم لالہ رام ناتھ کاسب سے چھوٹالڑ کاتھا جن کی گاؤں میں بہت بڑی دوکان میں مردانہ حسن اور محبت بجرے دل کا مالک ہر یجن حسن کرن کا دیوانہ تھا۔
کرن گاؤں دالوں کے بریاؤ سے خوفزدہ رہتی تھی پریم سے پیار کرتی لیکن اس سے دور دور بتی تھی ۔ ایک دن پھراس نے کرن کوروک لیا "او کرنا کہاں چلی رے م کتنے دور بعد نظر آئی اور بنا بات کئے جارہی ہے "پریم کی آواز پر کرن نہیں رکی سرجھکائے دن بعد نظر آئی اور بنا بات کئے جارہی ہے "پریم کی آواز پر کرن نہیں رکی سرجھکائے چلی جارہی تھی پریم تیزی سے قریب آیا "کیا بات ہے رہے کیا تو جھے سے ناراض ہے کو ئیں پرانا چھوڑ دیا کیا اسکول بھی جانا بند کر دیا "

"پریم اب تو جھے نہ ملاکر ماں کہتی ہے میں بڑی ہوگئی ہوں مجھے لڑکوں سے
بات نہیں کر ناچلہے بابوروز اسکول چھوڑتے ہیں اور شام سہلیوں کے ساتھ واپس
آتی ہوں سپانی کبھی ماں کبھی باپولاتے ہیں "کرن جھے سے بنادل مانتا ہی نہیں تو
کسی بہانے آجایا کر ، کیا تو اب ٹھا کر کے گھر کام پر نہیں جارہی ہے "کام پر نہیں گئی تو
پڑھائی کے لئے بیسہ کہاں سے آئے گا مکسی سے بات کرتے باپونے دیکھ لیا تو کام بھی
بند ہوجائے گا اسکول بھی بند ہوجائے گا میں نہیں آؤں گی "اے تو ہمیشہ باپو کا ڈر
کیوں بتاتی ہے چل میں تیرے باپوسے آج ہی بات کروں گااور جھے گھوڑے پر بٹھا کر
ایٹ گھر لاؤں گا"

"پریم کیا دیوانہ ہو گیا ہے؟ تم لوگ بڑے اور اعلی ذات کے ہو ہم غریب نیج ذات والے ٹھیرے ہمارا تمہارا میل کیا "وہ تیز تیز قدم اٹھاتی جانے لگی ۔ پریم نے راستہ روک لیا "ایسا ہی ہے تو تو تھوڑے دن اور صبر کرلے میں میٹرک پاس کر کے مسبی حیلا جاؤں گا دہاں نوکری کروں گا بچر جھے ڈولی میں بٹھاکر وہاں لے جاؤں گا اور جھے خوب پڑھاؤں گا" " كياتو مجمج ذولي ميں بٹھاكر لے جائے گا " د لہن بناكر "

"اور انہیں تو کیا بھگا کر لے جاؤں گا "

د میکھ پریم پہلے تو تیرے لوگ ہماری شادی ہونے نہیں دیں گے اور شادی ہو گئی تو میں ڈا کٹر کسے بنونگل ؟

وقت آنے پر جھے سب مجھادوں گابس اتنا یاد رکھ جھے میری دلہن بننا ہے

اب تو گھر چلی جاکل کام پر جاتے وقت بھر ملنا جا

اس نے دونوں ہاتھوں سے چرہ حصیالیا اور بھاگ گئی ۔ ٹھاکر کی حویلی رنگین قستمو<sub>ں سے</sub> جگرگار<sub>ب</sub>ی تھی اس کی آن بان و یکھ کر لوگ پھو لے نہ سمار ہے تھے اور غریب ٹھنڈی آہیں 'جرر ہے تھے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو تا ہیکہ یہی روشنی کسی غریب ے مقدر کااندھیے ابن جاتی ہے۔کرن کو بھی ٹھاکر کی بیٹی کی شادی پر کمپڑوں کا بھاری جو ڑا بنا یا گیا تھااس نے بھی دلہن کے سائتہ اپنے ہاتھوں میں مہندی رچائی تھی بالوں میں گجرا سجایا تھا وہ بے حد خوش تھی۔ بارات قریب آری تھی لڑ کیوں سے سامقر وہ بھی بارات دیکتے اوپر جاری تھی وہ سب سے پیچھے رہ گئ تھی کہ ٹھاکر کے چھوٹے پیٹے راج یال نے اسے سیز میموں پر روک کر ایک گلاس دو د ھ اس کے کمرے میں پہنچانے کہا۔ اور جب وہ دود ھے لے کر کمرے میں پہنچی راج پال نے لیک کر دروازہ بند کر دیا کر ن نے شور مچایالیکن اس کی آواز سننے والا کو ئی نہ تھا بار ات گیٹ پراگئ کان پڑے آواز سنائی نه دے رہی تھی اور آواز کے اس طو فان میں کر ن کی عزت کا انمول موتی بہہ گیا وہ اٹی اٹی گھر کی طرف لوٹ گئی۔ماں نے بیٹی کی اجزی اجزی سی حالت و لیکھی کلیجہ تھام لیا۔ دوسرے دن اسے اپنی بہن کے ہاں بھیج دیا۔اس وقت سے آج تک وہ انتقام کی أَكُ ميں جلتی . ٻی تھی ۔ رات اپنا سياہ آنچل کائينات پر پھيلا چکی تھی کر ن اس وقت چونکی جب گاؤں کے کمہار دادانے اسے مخاطب کیا" ڈا کٹر بیٹارات ہو چکی ہے اور تم يهاں اکيلي بيٹھي کيا کر رہي ہو ؟ " ہاں رامو دادا سدھير ابھي تک نہيں آيا اسي کي راہ دیکھ رہی ہوں "رامو داداایک بات بتاؤ! مجھے آئے ہوئے ہفتہ دس دن گزر گئے پریم نظر نہیں آیا کیا وہ اب اس گاؤں میں نہیں رہتا ﴿ وہ یہیں رہتا ہے اپنی بہن کو لانے پڑوی گاؤں گیا ہے ۔آج ہی آگیا ہوگا۔ " ' کیا اسکے بیوی بیچے ہیں ؟ " کیا تمہیں نہیں

معلوم اس نے آج تک شادی نہیں کی ؟اسی وقت کرن کی نظرا کیا الیے شخص پر پڑی جے دیکھ کر وہ دم بخو درہ گئ لمباقد کسرتی بدن عمر چالیس کے لگ بھگ وہ اسی طرف سیزتیز آرہا تھا۔ کرن کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا کرن بھی پلک جھپکائے بغیراسے دیکھ رہی تھی پیشانی پر فکر و تردد کی شکنیں ،گر دش زمانہ کو بھی ہوئی بھی بخص آنگھیں اور سرمیں چاندی کے بال دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا کرن کی آنگھیں ڈبڈ با گئیں اس نے سرجھکا لیا۔ پر بم کی آنگھوں میں تڑپتے سوالوں کا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔

" تہمیں میری زندگی سے ساتھ کھیل کرے کیا ملا ، پر یم سے اچھ میں چھنکار تھی " میں مجبور تھی پریم اس قدر مجبور کہ تمہیں کچے نہ بتاسکی قسمت نے تو میرے ساتھ مذاق کیاتھا میں اتن گر گئ تھی کہ تم ہے آنکھ ملانے کے قابل نہیں تھی! یہاں بیٹھو پریم تہمیں آج سب کچھ بہادوں گی اپنے دل کی آگ بچھالوں گی ۔ پریم یہ دنیا والے بڑے مکار اور خود غرض ہیں یہاں انسان کم اور در ندے زیادہ بستے ہیں چرے پر انسانیت کاخول چرمھائے دان پوئیہ کرنے والے راجہ اور رشی سب اندر سے در ندہ ہوتے ہیں الیا ہی ایک درندہ چھوٹا ٹھاکر ہے جس نے اپنی بہن کی شاوی کے دن میری عزت کا دامن تار تار کر دیاییه وه لوگ ہیں جو ہماری برادری کو نیج اور گرا ہوا سمجھتے ہیں لیکن اس کے جسم سے کھیلنے کو ہرا نہیں سمجھتے ۔ ماں نے مجھے خالہ سے ہاں مجھیج دیا اور وہاں سے میں بھیا کے پاس بمبئی بھیج دی گئی وہاں میں نے اپنی تعلیم مکمل کی – بھیانے اپنی ہی برادری کے ایک لڑے سے میری شادی کر دی وہ ایک سال بعد ہی حِل بسااور ایک لڑ کا مجھے سونپ گیا۔" اتنے سالوں میں تم نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا کبھی سوچاتک نہیں کہ پاکل پریم کس حال میں ہوگا بچین کی محبت تم نے کس طرح ول سے مٹادی ؟

" پر يم زود گي كے كسى موڑ پر بھى ميں تمہيں بھلان بائى بس تمہارے سلمنے

آنے کی ہمت نہیں تھی مجھے معاف کر دو"

" تمہار الركاكمان بے كيانام باس كا؟

" اسكانام سدهير ب-آج بي راموداداني بتاياكه وه جب عيمال آيا باس ظالم

" ہاں کرن ظلم کا انت ایک دن ہوجا تا ہے اور ظالم اپنی سزایا تا ہے " ۔

## فيصله

م لئے پھرتی ہے مجھے اس کی آرزو اختر گاش یار میں شام و سحر رہا ہوں میں نشان منزل مقصود خاک بھی نہ ملا تمام عمر سر رہگزر رہا ہوں میں گر یہاں تو مجھے بوئے یار آتی ہے کشش کی قلب میں محبوس کررہا ہوں میں

(جانثار اختر)

اس نے اعجاز کے عزم محکم کے سامنے ہتھیار ڈال دینے وہ سوچی رہی کہ اپنے جذبات کی رنگین دنیا پر پوری طرح اس کا قبضہ تھا بھر آج زندگی کے اس موڑ پر جانے کیوں یہ دل بہتنا چاہتا ہے بھسلنا اور ڈوب جاناچاہتا ہے ور نہ سرراہ مل جانے والوں کو زندگی کاساتھی کیوں کر بنایاجاسکتا ہے۔

اعجاز کی گاڑی کا ہارن سن کر جنبیراس کے اندر آنے کا منتظر تھا لیکن چند منٹ تک وہ اندر نہیں آیا جنبید خو د باہر گیا تو اسے عالم محویت میں بے حس و حرکت کھڑا گیٹ کی طرف دیکھتا ہوا پایا جنید نے آواز دی تو وہ چونک پڑا "جنیدیہ..... یہ خاتون کون تھی جو سفید کیڑوں میں ملبوس ابھی ابھی باہر گئ ہے ؟" کیوں کیا اس عمر میں بھی عاشقی کر و گے ؟" او - میں تو مجمول ہی گیا تھا کہ اس عمر میں عاشقی کر نا منع ہے " اعجاز نے پھیکی سی مسکرِ اہٹ کے ساتھ کہا۔" پھر بھی میں جاننا چاہوں گایہ کون ہے یوں لگتا ہے اس چرے کو کبھی بہت قریب سے دیکھاہے شاید میری کلاس میٹ رہی ہو اسے دیکھ کر اپنی جوانی کاز مانہ یاد آیا " اعجاز نے سنجیلتے ہوئے کہا۔" یار اندر حل کر ہیٹھو تو سمی " بیٹھتے ہوئے جند نے بتایا کہ زندگی کی بازی ہاری ہوئی یہ غمزدہ عورت اس کی بیوی کی چیا زاد بہن سائرہ ہے جس کے محبوب کی ماں نے اسے ٹھکر ادیا تھا۔والدین گزر چکے ہیں وہ این زندہ لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے زندگی کے دن پورے کر رہی ہے ۔ اعجاز بت بناسن رہاتھا۔ وہ سوچوں کے سمندر میں غرق تھایہ کسی محبت تھی جس نے سودوزیاں کا کوئی حساب مذر کھاتھا محبت میں سودوزیاں ہوتا ہی کہاں ہے محبت کا فلسفہ تو سب سے اچھو تا اور نرالا ہو تا ہے جسکا پہلا سبق یہ ہے کہ سب کچھ دیدے اور کچھ بھی نہ لے اعجاز کے دماغ میں آندھیاں سی حیل رہی تھیں ۔اس کی پرسکون لیکن بے کیف سی زندگی میں زلز لہ ساآگیا تھاآج اس نے اسی ہستی کو دیکھ لیا تھا جبے ویکھنے کو گزشتہ بیس سال سے اس کی آنکھیں ترس رہی تھیں جذب و کیف کی منزل سے گزرتے ہوئے اس کا ذہن ماضی کے دھندلکوں میں کھو گیا ۔ بہار کی ایک خوش گوار شام اسے آج بھی یاد ہے اس دن بزدانی کے آرٹ کی نمائش تھی۔ رنگوں کی دھنک سے سجائے گئے قدر تی مناظر کاوہ شدائی تھا جب بھی انٹر نیشنل آرٹ کمیری سنٹر میں اس قسم کی نمائش لگتی وہ ہر کام چھوڑ کر وہاں حلاجا تا اور گھنٹوں پینٹنگز سے مخطوظ ہوتا رہتا ۔اس دن وہ گھومتا ہوا ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کے کنوارے حذبات کے سمندر میں ایک انجان سی ہلیل مج گئی تھی سروجیساقد، بل کھاتی ہوئی گھنی زلفیں لبوں پر کھلا کھلا سامعصوم تبسم، گلابی رخسار، جھکی جھکی پیکوں کے نیچے مخور آنکھیں ، بجرے بھرے جسم پرانگرائیاں پیتاشباب لیکن چبرے پرسو گواری کی

ہلکی سی لکیرنے حسن جہاں سو ز میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔اعجاز عالم بے خو دی میں جانے کتنی دیر تک اس تصویر کے آگے کھڑار ہاجب وہ باہر نکلا شام کے دصند لکے سیابی میں بدل رہے تھے وہ تنین ون تک ہرروز کالج سے نکل کر آرٹ گلیری حلاجاتا اور اس تصویر کے آگے جا کھڑا ہو تا ہجیہے وہ اس طلسم ہو شربا کو آنکھوں کی راہ اپنی نس نس میں بسالینا چاہتا ہو نمائش ختم ہوتے ہی وہ بزدانی کے گھر جا پہنچااور تصویر والی دو شیزہ کے بارے میں استفسار کیا تو یزدانی نے کہا کہ وہ اس لڑ کی کے بارے میں کھے کہنے ہے تاصرہے اتنا ضرور بتایا کہ وہ ایک اوسط گھرانے ہے تعلق رکھتی ہے فسادات میں سب کچھ لٹ گیاجوان بھائی مارے گئے ضعیف والدین کی غذااور دوا کے لئے اے ماڈلنگ کا کام کر ناپڑا اور اب اسے ایک مقامی اسکول میں ملازمت مل حکی ہے۔اعجاز کے لئے امینا جان لینا کافی تھا۔وہ شہر کے سرکاری و غیر سرکاری چھوٹے اور بڑے اسکولس کے حکر نگا تار ہا۔ گز ر تاہوا ہردن اسے محرو می کا تلخ احساس دیبار ہا کہتے ہیں حذبہ ول صاد ق ہو تو منزل نقیناً مل جاتی ہے محرومیوں و مایوسیوں کی کُر دے دصندلایا ہوا چرہ لئے وہ ا کیب اسکول کے سلمنے کھڑا ہوا باہر نگلنے والی ٹیچرز کو بغور دیکھ رہاتھا۔اس وقت دو برقعہ پوش خواتین اسکول کے گیٹ ہے نکل کر سڑک پار کر رہی تھیں کہ ایک سمت ہے آنے والی تیزر فتار اسکوٹر کی زو میں آگئیں ایک تو اچھل کرنچ گئی لیکن دوسری نعاتون او ندھے منہ لڑھک گئی اور اس کے سرسے برقعہ کی چادر ہٹ گئی وہ حواس باخته ہی اٹھی اور برقعہ و بیگیب سنبھالتی ہوئی کھڑی ہوئی لیکن چیخ مار کر پھر بیٹھ گئ شاید اس کے پیر میں موچ آگئ تھی ۔لوگ جمع ہو گئے لڑکی اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی اد ھر اعجاز اپنے آپ کو سنبھالنے کی کو شش کر رہاتھا و ہی حسن مجسم اس کے سامنے تھا جس کی تلاش میں وہ گلی گلی کوچہ کوچہ گھومتارہا تھااہے یوں لگاجیسے زمیرہ استرمحوں سرتھم گئی ہو کائنات کی ہرشئے حیرانی میں ڈوب گئی ہو حیرت اور مس اس کے خون میں گر دش کر رہاتھا۔وہ ای جگہ ساکت و ۱۰ زخی لڑکی کو ایک آٹو میں پٹھا تھی تھیں جنسے ہی آٹو اسٹا ارراز میں ای کار اسٹارٹ کی اور آٹو کے ساتھ چل پڑا۔ دو کے مخنہ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اسے چند دن دواخانہ ج

اعجاز کے لئے مسرت بن گئی ۔وہ اس کی خدمت کر نااور اس کے دیدار سے اپنی روح کو سرشار کرنا چاہتاتھا ۔ دوسرے دن ضرورت کی کچھ چیزیں اور فروٹس وغیرہ لئے د حرکتے ول کے ساتھ وہ دواخانہ پہنچ گیا۔اپنا تعارف کرواتے ہوئے آرٹ گیلری کی تصویر اور این تلاش و جستجو کا حال سنایا ۔وہ حیرانی کے عالم میں اسے محتی رہی اپنی بصارت وسماعت برجسيه يقين نهين آرباتها كه اس قدر خوبرو وجهه اميرو كبرنوجوان اس کے لئے اتنے والماند حذبات رکھا ہے دوشیرہ کی زبان جسیے گنگ ہوگئ بری مشکل سے اسنے حواس مجتمع کئے اور گویا ہوئی " مسٹر اعجاز میں خواہ مخواہ کسی کی ہمدر دیوں اور احسانات کی زیر بار ہونا نہیں چاہتی میں ایک غریب لڑکی ہوں اپنی اور اپنے خاندان کی عزت مجھے اتن عزیز ہے جتنی کسی شریف لڑکی کو ہوتی ہے میں ہمدر دی کے لئے آپ کی ممنون ہوں "اعجاز اس کی باتیں سن کر بو کھلا گیا ۔ پعند لمح پلکیں جھپکاتا دیکھتا رہا بھراکی اسٹول پر بیٹھتا ہوا بولا ۔ " آپ مجھے غلط یہ سیحمیں وراصل میں نے جب آپ کی تصویر دیکھی تھی اس وقت یہ احساس ہوا کہ مجھے میرا آئیڈیل مل گیا ہے بڑی تلاش و جستو کے بعد آپ کو پاسکاہوں "لڑکی اعجاز کو پیٹھتا ہوا دیکھ کر اٹھ ہیٹھی اپنا ڈو ٹیہ اور بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا" جناب آپ غلط طریقہ سے اپروچ ہورہے ہیں اور غلط مقام پرآگئے ہیں آپ کو پیرصاف صاف بتادوں کہ میں کسی دولت مند سے شادی کر کے لینے ماتھے پر بدنامی کا داغ لگانا نہیں چاہتی مہر بانی فرما کر آپ حلیے جائیں اور بھر کبھی مجھ سے ملنے کی تکلیف مذکریں "لڑکی نے اپینارخ دوسری طرف چیرلیا ۔ اعجاز نے بڑے صبر کے ساتھ اس کی تقریر سنی لیکن وہ تو کبھی نہ ابھرنے کے لئے اس کی محبت میں ڈوب چکاتھااس نے لڑکی کی تلخ و ترش گفتگو کو حسن کی ایک ادا کچھا۔ چرے پرایک بھرپور عزم لئے اٹھاز حمت کی معافی چاہتے ہوئے چلا گیا۔جاتے جاتے نرس سے اس کا نام اور بتیہ لیتا گیا۔ دوسرے دن اس کے گھر پہنچ گیا جہاں اس لڑ کی کے والدین این قسمت کا ماتم کر رہے تھے ۔اعجاز نے اپنا تعارف کر ایااور اپنے آنے کا مقصد بتایا۔والدین نے محسوس کیا کہ ان کے گھر رحمت کا فرشتہ آگیا ہے انہوں نے اس کی پیش کش کو بصد شوق قبول کیااوریہ بھی بتادیا کہ وہ لوگ اس کے قابل نہیں ہیں لیکن اعجاز نے انہیں سمجھایا کہ وہ خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور سب کچھ اس پر چھوڑ دیں وہ ہرروز سائرہ کی مزاج پرس کے لئے جاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اعجاز کے عزم محکم کے سامنے ہتھیار ڈال دینے وہ سوحتی رہی کہ اپنے حذبات کی رنگین و نیا پر پوری طرح اس کا قبضہ تھا بھر آج زندگی کے اس موڑ پر جانے کیوں بیہ ول بہکناچاہتا ہے پھسلنااور ڈوب جاناچاہتا ہے ور نہ سرراہ مل جانے والوں کو زندگی کا ساتھی کیوں کر بنا یاجاسکتا ہے سائرہ اعجاز کی دیوانگی کو اس کی آنکھوں میں دیکھ حکی تھی ۔ کتناخوبصورت ہو تاہے وہ لمحہ جب بیہ احساس ہوجائے کہ ہم بھی کسی کی زندگی بن عکیے ہیں کوئی ہمیں بھی دل وجان سے پیار کر تا ہے۔وہ دوانعانہ سے جب کھرآئی تو اعجاز کی طرف سے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔اعجاز کی والدہ بیگیم نواز احمد کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔وہ این امیرانہ آن بان کے ساتھ آئیں سائرہ اور اس کے والدین سے مل کر خوش ہوئیں ۔ پارٹی کا انتظام دیکھ کر مخطوظ ہوئیں ۔جب اعجاز نے ان سے یہ کہا کہ وہ سائرہ کو ان کی بہو بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گئیں کیونکہ وہ لوگ ان کے برابروالے نہیں تھے وہ تو کسی امیر کبیر گھرانے ک لڑی کو این بہو بنانے کے خواب سجائے بیٹھی تھیں جو اپنی دولت و امارت کی چمک د مک سے ویکھنے والوں کی آنکھوں کو چکاچوند کر دے ۔ سائرہ جو شاداں و فرحاں کام میں مصروف تھی قریب سے گز رتے ہوئے اعجاز کی دالدہ کی تیز گفتگو سن لی اس کے مازک اور غبور دل پر بجلی سی گری اور و ہی ہوا جس کا اسے خوف تھا ایک غریب ، امیروں کے در بارسے دھول کی مانند جھ کاجاجیا تھا۔ سائرہ نے ضبط سے کام لیا رات گیارہ بجے پارٹی اختتام کو پہنچی ۔ تعبیرے دن اعجاز نے زاد چرہ اور ویران انگھیں لئے سائرہ کے گھر گیا تو اس نے ملنے سے اٹکار کر دیا۔ بار باریہی ہو تا رہا اور ایک دن وہ سب علی گڑھ حلے گئے یہ خبراعجاز کے لئے ایک دھماکے سے کم نہیں تھی ۔ ۱ کھوں حسر توں ، پشیمانی اور محرومی کی نمی آنکھوں میں لئے بو جھل قدموں سے گھر لوٹ گیا ایک عرصہ اس آگ میں جلتے تھلیتے گزر گیا۔والدین نے سمجھایاوہ سائرہ کو بھول جائے حادثات تو زور گی میں ہوتے ہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ زور گی سے منہ مور کر اپنے آپ کو فراموش کر دیا جائے ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی المناک کہانی منسوب ہوتی ہے غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ بھر بھی جی لیتے ہیں حالات سے مجھوتہ

کرلیتے ہیں لہذااسے بھی اپن زندگی کا رخ موڑنا ہی پڑے گا۔انہوں نے اسے اپنے ساتھ کلب چلنے پر رضامند کیا۔کلب کی رنگین فضاؤں نے اس کے زخم پر مرہم رکھاوہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا اور ایک دن والدین کے کہنے پر اپن خالہ زاد بہن صبیحہ سے شادی کے لئے تیار ہو گیا اور آج وہ چار بچوں کا باپ تھا اس کی کنپٹیوں پر چاندی کے بال مخودار ہو چکے تھے گو اس کی محبت ماضی کے دھند لکوں میں کھو چکی تھی لیکن وہ سائرہ کی یاد کو لینے ول سے دور نہ کر سکا تھا وقت ہر زخم کا مرہم ہو تا ہے لیکن کچھ زخم السے بھی ہوتے ہیں جو وقت کی مسیحائی کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں صبیحہ میں وہ صلاحیت بھی نہیں تھی جو ایک شوہر کے دل کو جیت سکتی بس لینے لینے خول میں بند وہ زندگی کی راہوں پر خاموشی کے ساتھ چلتے رہے تھے ۔ بی بڑے ہوگئے تھے اور وہ لینے پیا کے کی راہوں پر خاموشی کے ساتھ چلتے رہے تھے ۔ وہ لینے پیا کو ایک آئیڈیل باپ ہی نہیں اپنا دل کو جیتنے میں کامیاب ہوگئے تھے ۔ وہ لینے پیا کو ایک آئیڈیل باپ ہی نہیں اپنا دوست بھی سمجھتے تھے جب حک پیا گھر نہیں آتے کھانے کی میز نہیں لگتی۔

شہر میں پینٹنگز کی نمائش لگی تھی اعجاز اپنے ساتھ جنید کو لیجانے کی غرض سے آیا تھا اور اس کے گھریرا کی عور مقدس کو دیکھ کر سانس تک لینا بھول گیا تھا وہ ماضی ك كربناك اند حيروں سے اس وقت باہر نكلا جب مسر جنيد چائے لئے اندر واخل ہوئیں اعجاز کو تم صم دیکھااور اس کے گالوں پر آنسوؤں کی دولکیروں نے انھیں بو کھلا دیا ۔ جنبید بھی آگیا " کیا ہوااعجازیہ ہت بنے کیوں بیٹھے ہو ؟اعجاز نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لئے " جنید ابھی ابھی تم نے جو کہانی ادھوری چھوڑی تھی وہ پھرسے شروع ہو گئ ہے " وہ کسیے ؟" سائرہ کے جس محبوب کا تم نے ذکر کیا تھا وہ بدنصب میں ہی ہوں سائرہ دراصل ایک بزدل لڑ کی تھی وہ اس وقت مجھے چھوڑ گئی جب میں زمانے کے گر داب میں پھنسااس کے لئے ہر طوفان سے مکر اجانے کا تہیہ کئے بیٹھا تھا اس نے خو د اپنے ہی ہاتھوں اپنی اور میری زندگی کو جہنم بنا ڈالا ساب میں اندھیرے اجالے کے اس سنگم پر کھڑا ہوں جہاں ہے محجے ایک راہ کا تعین کر نا ہے ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے سارے دکھ سمیٹ لوں زمانے بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دوں " ۔۔۔ " اعجاز آج تم جوان بچوں کے باپ ہو وہ تہہاری شفقت اور سرپرستی کے طلب گار ہیں سائرہ تک بہنجنے کے لئے اب تمہیں آگ کا دریا پار کر ناہو گا۔اس وقت سائرہ

باہر سے آگئ اس کی نظر اعجاز پر رک گئ وہ جہاں کی تہاں کھڑی ہو گئ ۔اس پر غشی طاری ہونے لگی تھی جنبید نے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔وہ جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ اس کی روٹھی ہوئی زِمد گی اس سے گلے مل رہی تھی وقت اسِ پر مہربان ہو گیا تھا وہ اعجاز کی دلہن بنادی گئی۔اعجاز کا زیادہ وقت سائرہ کے ساتھ گزر رہاتھا اور اس کے کھر میں پن ہول سناما حچھا گیاتھا بچے خاموش اِور دل کر فتہ تھے۔ان کے پپاکاراز ان پر عیاںِ ہو گیا ان کے معصوم دلوں اور ہنستی کھیلتی زندگی پریہ خبر بم کی صورت گری اور گھر میں قیامت بریا ہو گئی جودہ سالہ بیٹی نے تڑپ کر باپ سے کہا" پپا کہہ دو کہ یہ خبر غلط ہے دنیا والے جموٹ کہہ رہے ہیں وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں انہیں منع كر دوپپاانهيں منع كر دو"وه پھوٹ پڑى غيظ وغصن ميں ڈو باہوا بڑا بيٹاآگے بڑھا باتی دو اس کے چکھے تھے " پیاہم نے جو کچھ بھی سنا ہے کیا وہ پچ ہے ،جواب دیجئے! دوسرے يينے نے كہا" پہاہم نے آج تك كسى معاطع ميں آپ سے كوئى سوال نہيں كياليكن آج ہمارے سوالوں کا جواب آپ کو دینا ہی پڑے گا "تنبیرا بیٹیا آگے بڑھا" پیا آپ کی خاموشی آپ کی زبان بن گئ ہے کیاآپ کو اقرار ہے کہ آپ نے ہمارے اور اپنے در میان ایک دیوار کھڑی کرلی ہے جبے ہم ہر گزیرداشت نہیں کر سکتے ہاں کی حق تعفی ېم نهيس د يکھ سکتے "

دل و جان سے باپ کو چاہنے والی اولاد آج بدل گئ تھی آج آنکھوں میں انکھیں ڈال کر دیکھر ہی تھی۔ مجمعیں ڈال کر دیکھر ہی تھی۔ مجبور دیکھ کر جوان پیٹے بھی مزید آگے نہ بڑھ سے ۔ باپ کی مجمیر خاموشی اور سرخ ہو تا چرہ دیکھ کر جوان پیٹے بھی مزید آگے نہ بڑھ سے ۔ اعجاز اپنے کمرے میں مہل رہے تھے انہیں آج اپنی زندگی کاسب سے اہم فیصلہ کر ناتھا ایک طرف بیٹوں کا غیظ و غصب اور بیٹی کا مستقبل تھا دوسری طرف سائرہ کی ایک طرف سائرہ کی محصوم خاموثی اور خود اس کی اپنی خوشیاں جس کے لئے وہ برسوں تڑ بہا رہا تھا ادھ بچوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یا وہ رہیں گے یا چر دیوار رہیں گی ۔ سے کے سورج کے سورج کے ساتھ ہی انہوں نے باپ کا فیصلہ مانگا تھا۔ رات بجراس گھر میں کوئی نہ سو سکا تھا اور صبح سورج کی بہلی کرن کے ساتھ ہی جو باپ کے کمرے میں آگئے خالی کم ہاور بے شکن سبتر دیکھ کر ٹھینگل گئے۔ ٹیبیل پر بیپ ویٹ کے نیج باپ کا فیصلہ انکا منہ چڑا رہا تھا۔

### بڑے پیٹے نے خط اٹھا یا اور پڑھنا شروع کیا ۔لکھا تھا۔

بیارے پچو

میں جانتا ہوں کہ تم لوگ رات بھر سو نہیں سکے ہو اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میرے کرے میں آؤگے۔میں حمہیں یہ بتادینا چاہتا ہوں کہ تم نے جس دیوار کے بارے میں سنا ہے وہ دیوار نئی نہیں ہے یہ تو گزشتہ بیس برس سے میرے اور تم لوگوں کے درمیان کھڑی ہے اسے صرف میری می آنگھیں دیکھ سکتی تھیں وہ آج حہاری آنکھوں کے سلمنے آگئ ہے میں نے اس ویوار کے سائے میں زعد گی کے بیس سال گزار ہے ہیں ۔چونکہ مجھے تم سب کی خوشیاں عزیز تھیں اس لئے سائرہ کی محبت اور جدائی کے رستے ہوئے ز خموں کو جھیائے میں حمہارے ساتھ ہنستا رہا ہوں لینے د کھ کی پر تھائیاں تم پر نہ پڑنے دیں ایک کڑی آز ہائش سے گز رنے کے بعد مجھے میری ٹمشدہ جنت ملی ہے اگر آج تمہیں میری خوشی منظور نہ ہو تو میں حمہارے راستے ہے ہٹ جاوں گااور اگر مری خوشی منظور ہوتو سات بحنے سے پہلے دریا کے کنارے آجاناور مذمحهے کہی یادید کر نامعاف کر دینا"

بچوں نے گھڑی پر نظر ڈالی سات بجنے میں آدھا گھنشہ باقی تھا تمہار البنا اپنا اور دریا کا راستہ آدھ گھنشہ سے کم نہ تھاوہ سب ہوا کہ دوش پر اڑتے ہوئے دریا کے راستہ پر حِل پڑے۔

### فريبآرزو

سینے کے ویران گوشوں میں اک سیس سی کروٹ لیتی ہے ناکام امنگیں روتی ہیں امید سہارے دیتی ہے

وہ راہیں ذہن میں گھومتی ہیں جن راہوں سے آج آیا ہوں کتنی امید سے بہنچا تھا کتنی مایوسی لایا ہوں

ساحر

ارم نے پھراکی بار ظالم تقدیر کے آگے گھٹے ٹیک دیے اور فراز سے طلاق حاصل کرلی دل کالہوآ تکھوں کی راہ بن کر بہد نکلا زندگی کے پلیٹ فارم پر کسے کسے مسافر طلتے اور پچربجاتے ہیں کس قدر سفاک تھے وہ خواب جو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرے تو ان کی کرچیوں نے اس کی روح کو تک زخمی کر ڈالا ان کرب انگیز کمحوں اور اذبت ناک گھڑیوں میں بارہا اس کاجی چاہا کہ موچوں کی شدت سے چگرا تا ہوا سر دیواروں سے شکر ادے اور ۔۔۔۔۔۔

ار م ا کیب مصور تھی اسے نیلے آسمان کی وسعتوں سے بے پناہ پیار تھا وہ ان و سعتوں کو این آنکھوں میں سمیٹ لینا چاہتی تھی ۔ گھنٹوں خلاؤں میں گھورتی رہتی جسے نیلے آسمان کو چھولیناچاہتی ہواہے قدرتی مناظرے والہانہ لگاؤتھاوہ چاہتی تھی کہ تدرت کی صناعی کے حسین پیکروں کواپنے رنگ و برش کی مدد سے ہمیشہ کے لئے قبید کر لے اور زندگی بجرانہیں دیکھیتی رہے وہ بھی ہرجوان لڑکی کی طرح خوابوں کے ہنڈولوں میں جھولا کرتی ۔ کبھی کبھی انسان انتہائی خوبصورت خوابوں کو دل میں بسالیتے ہیں یہ سوپے بغیر کہ کہمی ان کی تعبیر کو پا بھی سکیں گے یا نہیں اکثریہ خواب زندگی کا محور بن جاتے ہیں انہیں دل ہے دور کرنے کی کوشش کریں تو یوں لگتا ہے جسپے کر دش مدام یکفت رک جائے گی ۔ایک خواب اس کی بھی نس نس میں سما گیا تھا بچین میں اسے کہامیاں سننے کابڑا شوق تھا اس کی مانی امی پریوں اور شہرادیوں کی لمبی لمی کہانیاں سنایا کرتی تھیں تب ہی ہے وہ پھولوں ، بل کھاتی اچھلتی حجم حجم کرتی ندیوں کے شفاف، گنگناتی رنگ برنگی چڑیوں اور متلیوں کی شیدائی بن گئی تھی۔ایک حسین شہرادہ بھی اس کے دل کے نہاں خانے میں آبیٹھا تھا۔ یہ شہرادہ اس کا آئیڈیل تها ـ وه مهذب ، بهادر ، وسيع النظر اور باوقار شخصيت كا مالك تها وه چاهتی تهی كه وه شہرادہ اس کے دل میں چھیے تمام حذبوں ہے آشناہواس کے اندر کے فئکار کی قدر کر تا ہواس کی صورت و سیرت دونوں ہی خوبصورت ہوں ۔ ار م اپینے والدین کی اکلو تی نور نظر تھی ۔ ماں باپ نے اسے خوش ر کھنا اور خوش دیکھنااین زندگی کا مقصد بنالیا تھا۔والد نے اس کے لئے ایک خوبصورت باغ لگایا تھا۔ سبزی مائل سلے پانی کی چھوٹی سی نہریورے باغ میں پھیلی ہوئی تھی ۔ نہر میں ہنس کے جوڑے نہر کے حسن کو دو بالا کرتے تھے ۔ جرمن ڈیزائن کا ایک خوبصورت بنگلہ تھاجو جار وں طرف سے بھولوں سے ڈھکاہوا تھا۔ بنگلے کی ایک جانب ایک بڑے کشادہ پنجرہ میں رنگ برنگ کے برند تھے۔شہرادی این جنت ارضی میں بہت خوش تھی ۔ مقدر پر کس کا بس حیلا ہے کبھی کبھی خوشیاں بام عروج پر پہنچ کر پامال بھی ہوسکتی ہیں ۔اس کے والد کار کے حادثہ میں ایسے زخمی ہوئے کہ سب سے ناطہ ہی توڑ

لیا ۔ ماں بیٹی کی خوشیوں کا چاند الیہا گہنا گیا کہ چار سو اند ھیرا پھیل گیا ۔ ایک بحلی سی

کڑ کی اور مہیب سنانا چھا گیا۔ ہاں نے اپنے بھائی کی رفاقت میں زندگی گزار نا چاہا اور ان کے ہاں جارہیں ۔ بھاوج کی نظراین سند کی دولت پر شروع ہی ہے تھی ۔اس نے کسی طرح اپنے میاں کو رضامند کر لیا کہ وہ ار م کو اپنے سالے رشیر کے لئے مانگ لیں ارم نے اپنی ماں کی مرضی پر اپنے آئیڈیل کو قربان کر دیا اور خاموش کے ساتھ ایک معمولی ٹیچر کی بیوی بن گئی سرشیرا بتدا . میں اس کی محبت کادم بھر تااس کے حسن وفن کی تعریف کرتے نہ تھکتاتھا ہجند دن بعدیتے حلاکہ وہ ایک دل چھینک عاشق ہے ایک جھوٹرا جس کی عادت ہر نو خیز کلی کارس پینا اور اڑ جانا ہے سیریوں کی شہرادی کا حسن ماند پڑنے نگاوہ جب دو بچوں کی ہاں بن گئ پھرا مکی بار بحکی قہقیہ مار کر ارم کے آشیانہ پر گر پڑی ۔ چار سال میں اس کے ماموں اور ماں نے ایک کے بعد ایک کرے اس کا ساتق چھوڑ دیاتھاممانی نے اسے منحوس کانام دے کر بچوں سمیت گھرسے نکال باہر کیا اور بھائی کو ایسی پٹی پڑھائی کہ اس نے ارم کو طلاق بھی دیدی ۔ محلوں کی شہرادی گلیوں میں بھٹکنے لگی کسی نے اس پر رحم کھاکر ایک اسکول میں ملازمت ولادی ۔ زندگی جو کبھی پھولوں کی سیج تھی اب کانٹوں کا بستر بن جکی تھی حالات کے زہر یلیے ناگ بھن اٹھائے اس کا چھا کر رہے تھے اسکول کی ہیڈ مسٹرس نے اسے کچھ ٹیوشنس بھی دلادئے تھے وہ اسے اکثر دوسری شادی کے لئے مجبور کرتی اور سمجھاتی کہ بچوں کے لیئے باپ کی سربرستی لاز می ہے ایک اکیلی عورت جوانی کے بوجھ کے ساتھ اولاد کا بوجھ نہیں اٹھاسکتی زندگی گزار نے کے لئے ایک ہمدر دو مخلص ساتھی کا ساتھ ضروری ہے کئی مہیمنوں کی سوچ و فکر کے بعد ارم نے فراز کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنانا منظور کرییا اس کا وسیع بزنس تھا وہ ایک بیوی کا شوہر اور چار بچوں کا باپ تھا جب فراز کی بیوی کو معلوم ہوا کہ اس کی زندگی کے سمندر میں مد و جزر پیدا ہو گیا ہے تو وہ طوفان بن گئی وہ ہرشتے کو تہہ و بالا کرنے پر تل گئی اس نے ارم کو اپنے راستے ہے ہٹانے کے ليے ہراو تھے قسم كا متھيار استعمال كيا يہاں كك كه فراز كے برنس كو بھى تہد و بالا كر دالا - ارم نے بھراكك بار ظالم تقدير ك آگے گھنے ليك دينے اور فراز سے طلاق حاصل کرلی ۔ دل کالہوآ تکھوں کی راہ پانی بن کر بہہ نکلاز مدگی کے پلیٹ فارم پر کسیے کسیے مسافریلتے اور پکھڑ جاتے ہیں ۔ کس قدر سفاک تھے وہ خواب جو ریزہ ریزہ ہو کر

بکھرے تو ان کی کرچیوں نے اس کی روح کو تک زخمی کر ڈالا ۔ان کرب انگیز کمحوں اور اذیت ناک گھڑیوں میں بار ہااس کاجی چاہا کہ سوچوں کی شدت ہے حکرا تا ہوا سر دیواروں سے مکراد ہے اور ہر خیال ، ہراحساس وسوچ سے ہریاد سے بیگانہ ہوجائے ۔ اس نے مچراسی اسکول میں ملازمت کرنی شروع کر دی جہاں ہیڈ مسٹرس کی جگہ اب میڈ ماسٹر نوید احمد تھے ۔ چالیس بیالیس سالہ نوید ایک پر کشش شخصیت کے مالک تھے۔اور کئی ٹیچرس کے دل کی دھڑکن بن چکے تھے۔فرصت کے اوقات میں اکثر نوبید ی ٹیچرس کاموضوع گفتگو ہوتے وہ ان کی ایک ایک خوبی کو سراہتیں شمینہ اس کے دراز قد پر مرمنی تھی صالحہ اس کی کشادہ پیشانی اور گھنگریالے باکوں کی دیوانی تھی۔ شاذیہ ان کی بڑی بڑی ذہین اور مخمور آنکھوں کے نشہ میں ڈوب چکی تھی ۔ار م ان سب سے الگ تھلگ کچھ نہ کچھ پڑھنے میں مصروف رہتی اسے ان باتوں سے کوئی دلچیبی نہیں تھی ۔وہ نوید کی پروقار تخصیت ہے متاثر ضرور تھی جب بھی اس کا سامنا ہو جا تا وہ گڑ بڑا جاتی اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے سلام کے لئے ہاتھ اٹھادیتی وہ اکثر دن میں دو بار سلام کر لیتی اور اس وقت نوید احمد کے لبوں پر ایک محصوص مسکر اہٹ رینگئے لگتی ۔اس مسکر اہٹ کے ساتھ ہی ارم کے دل کے سوئے ہوئے تار جھبخھنا اٹھھتے اور تب ہی اس کے تصور میں اس کا وہ آئیڈیل وہ شہرادہ گھوم جاتا جو اس سے دل میں چھپے تمام حذبوں سے آشنائی رکھتا ہو ۔نوید اس کے حواسوں پر تھا تا حلا گیالیکن اس نے بھی ارادہ کرلیا تھا کہ وہ اپنے تمام حذبات و تمناؤں کا گلا گھونٹ دیے گی انہیں روح کی گہرائیوں میں دفن کر دے گی ۔سالانہ تھٹیاں ہونے میں ایک ماہ باتی تھا وہ کچھ سوچ

عیدالفطرے ایک دن قبل اچانک نوید آگئے حیرانی اور سراسیمگی کے عالم میں اے کچہ بھائی نه دیاس کا دل بے ترقیبی سے دھڑک رہاتھا اس نے بمشکل کہا "آپ سے دھڑک رہاتھا اس نے بمشکل کہا "آپ سے دھڑک رہاتھا اس نے بمشکل کہا "آپ سے دھڑک رہاتھا اس نے غریب خانہ پر آنے کی تکلیف کسے کی "آئیے تشریف لائیے" " میں تمہارا زیادہ وقت لیسے نہیں رکھ لو تو تھے خوشی ہوگی" نیادہ وقت لیسے نہیں رکھ لو تو تھے خوشی ہوگی " نوید نے کہا ۔ ارم کچھ بھی نہیائی تھی کہ نوید ایک بڑا سا پیکٹ میز پر رکھ کر حلاگیا وہ کھی پیکٹ کو اور کھی دروازے کے ملتے ہوئے پردہ کو دیکھی رہی جو نوید کے دو کو دیکھی رہی جو نوید کے

جانے کے بعد تھرتھرا رہاتھا۔نوید تم نے محجے مصطرب کر دیاالیہا کیوں کیا ؟ کیا ہے سکونی میری زیست کا جزو لازم بن حکی ہے ؟ یہ کسیا مذاق ہے ؟ میں یہاں سے دور حلی جاؤں گی اتنی دور کہ کسی کے خیال کی پر چھائیں تک مجھے نہ چھوسکے ۔ارم نے استعفیٰ کی درخواست میار کی لیکن دو سرے دن عمید کی چھٹی ہونے سے اگلے دن کا انتظار کر ما پڑا۔عید کادن کسی کے لئے عذاب جاں بن جاتا ہے! اپنوں کی یاد کس قدر تر پاتی خون کے آنسو رلاتی ہے ۔ بس نہیں چلتا کہ پکھڑے ہوؤں کو ڈھونڈ لائیں جن کے بغیر مسرتوں کا تصور بھی ادھوراہو تاہے۔اہے ماں کی بیاد شدت سے آرہی تھی وہ بیحوں کی موجود گی سے بے خبر اپنے کرے میں بتھی یادوں کی تربت پر آنسو بہارہی تھی کہ دروازے پر مانوس ساکھٹکا ہوا ارم کا دل بری طرح دھڑکنے لگا وہ آنکھوں کو خشک کرتی ہوئی لڑ کھواتے قدموں سے کھوکی کے پاس آئی اور پردہ ہٹاکر دیکھا اس کے جسم پر چیو نثیاں سی ر پینگنے لگیں اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور ایک بازو سرجھکائے کھڑی ہوگئ " سلام علیم ۔۔۔۔عید مبارک! کیا عیدے دن گھر آئے مہمان کا اس طرح استقبال کیاجا تا ہے نوید نے کھڑے کھڑے یو چھا" آئیے تشریف لائیے "ارم کا لہجہ

" کیا تم ماراض ہو؟"جی نہیں ناراضگی کسیی؟ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھ سے خواہ مخواہ ہمدر دی کرے مجھ پررحم کھائے"

ارم كالهجه سپاٹ تھا

" بھئ ہمدر دی تو انسان ہی کو انسان سے ہوتی ہے "

" نوید صاحب زندگی نے تھے اتنے فریب دیتے ہیں کہ میں اب اور فریب کھانا نہیں چاہتی خدارا میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کریں "ارم سسک پڑی دکھ کا ایک سنسنا تا ہوااحساس نوید کی روح میں اتر تا جلا گیا وہ اپنی کرسی ارم کے قریب کر کے ہیٹھ گیا "ارم میں تمہمارے دکھوں کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں میں تمہمارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں اپنے ان آنوؤں کو پونچھ لو ارم! ادھر دیکھو میری طرف دیکھو "ارم نے نظریں اٹھائیں ۔ بڑی بڑی سرخ اور بھیگی ہوئی آئکھوں کو تھام کر دیکھوں سے نگالیا بچر کہا "کل میں تم سے تفصیلی بات کروں گا" وہ تیزی کے ساتھ باہر

نکل گیا۔

دوسرے دن ارم تذبذب کے عالم میں اسکول پہنچی اسے ماحول کھے پراسرار سا لگ رہاتھا ٹیچرز اور لڑ کیاں الگ الگ گروپس بنائے باتوں میں محوتھیں معاملہ سنگین معلوم ہورہا تھا ۔ارم وزنی قدموں سے اسٹاف روم میں پہنچی کچھ دیر بعداس کے شاداب چرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں معلوم ہوا کہ نوید کی بیوی نے نیند کی گولیاں کھالی ہیں اور دواخانہ میں ہےاس کی حالت خطرہ سے باہر ہے سار امعاملہ ار م کی سمجھ میں آگیااس کے ہاتھ پاؤں چھول گئے ہے در پے صدموں نے اس کی روح کے اندر سوراخ کر دیئے تھے ارم نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی پلیٹ فار م پر کھڑے ہوئے لوگ چکھے کی طرف دوڑ ہے جار ہے تھے ۔ معلوم ہوا گاڑی پلیٹ فار م چھوڑ رہی تھی ۔ارم کی نظراس شخص پر مر کو زہو گئ تھی جو گاڑی کے ساتھ ساتھ بھا گتا ہوا مصطرب نگاہوں سے ہر کمیار ٹمنٹ میں کسی کو تلاش کر رہا تھا وہ نوید کے سوا۔ کوئی اور یہ تھا۔ار م نے اپنی آنکھیں بند کر لیں ۔